اسلام كےبنيادى عَقالد مُولِّف حتجة الاسلام سيدمجتبى موسوى لادى حجة الاسلام مولانا روشن على غردى



اسلام کے بنیادی عقائد جلددوم بنوت حجۃ الأسلام ستیدمجتنی موسوی لاری حجۃ الأسلام مولانا روسشن علی بادی علی قنی اسکردوی دفتر کستریش فرہنگ اسلامی

ربيحالأول والهجارعة

الوك

نام کتاب مصنّف ترجب خطاطی وتزئین نامشبر نامشبر توریخ طباعت طباعت

| 1  | ****      | ************************************** |   |
|----|-----------|----------------------------------------|---|
|    |           | فهرسّت                                 |   |
|    | ۵         | عرحت منزعج                             |   |
|    | 4         | رسالتے انبیار (ع)                      |   |
|    | ٨         | مكتبإنيادسيآشنال                       |   |
|    | K         | قانون سازی کاحق کسس کوہے ؟             |   |
|    | 14        | بمحل وفائده مت دنظام                   |   |
|    | M         | ايك مستندن                             |   |
|    | (°a       | مشركين كى يقي كى يتون كا جواب          |   |
|    | 04        | مشناخت ومى                             |   |
|    | 77        | شبليغ بيرانيا وكاثبات قدم              |   |
| i  | 44        | معهت إنبياء                            |   |
|    | AŢ        | آخری رسالت                             |   |
|    | A4        | رسول اسلام کی آمد                      |   |
| 1  | 95        | آناز بیشت                              | - |
| S. | I<br>1444 | وشمنوں کے حربانہ<br>موادیدونز          |   |

| 94 | **  | *************************************** |
|----|-----|-----------------------------------------|
|    |     |                                         |
|    | 1-1 | آغاز بجرت                               |
|    | 111 | ببترقرآن ششناسی                         |
|    | ırr | وتسآل فيلنج                             |
|    | irc | داکشش نوسے قرآنی دابطہ                  |
|    | 177 | ايك غطيم كومت كرفتكست كابيثين كوثى      |
|    | 170 | دوسرے واقعات کی پیشین گوٹیاں            |
|    | J¢Į | مبعث وآنى يں يگا نکت                    |
|    | 144 | مشترآن كاختم زبون والي خصوصيت           |
|    | M   | قرآن کی گیرانی ادراس کا دائمی نفود      |
|    | 19- | آخری رسول کے اللے سینے کی پیشین گوئی    |
|    | 199 | دمنيفا تميت                             |
|    | r-A | مادّه پرسستون کا جواب                   |
|    |     |                                         |





فَمَسَابَعَندُ:

امولى نقائدگى يە دوسرى جلاپ بېلى جلدگە كابتى بودې سې - ئىبرى جلابىمى مكملى بوچكى سې - يەتئىن جلدى كا الأسلام والمسلىينى آفسائے سَيّد مِحتَ كى موسَدى لادى دام ظلاكى تأليف بىي ، ادرانى كارجەتقىرىك كىاسى -اينى كابولى كارجى عرابى و اگرىزى مىىسى بوچكاپ اب اردو يىمى آپ كى خدمت بىي پېتىپ كىاجلار باسى -

اسی کآبہ بیری بحث امامہ تے نبیرہ ہے کا تمی وہ بھی ہوفتی تو کآبہ کوچارچاندلگ حارتے '' یہ کآب اپنے موضوع پربہت ا چھرہ ہے سے مشک آنست کہ خود ہوید زکرع طار گویہ ۔۔۔ رکے مصدافتی میر ہے کہے کہ

۱ - اپریں شدہ میں صورتم کی زیرت کیلئے جب گیا توسرکاد لادی سے ملاقات ہوئی آپ نے فرایا : \* جٹ ا حاحت " بھی فاری دعری میں چھپ سمجی سہے ۔ اردوس اس کا ترجہ ہوا باقی ہے ۔ سترم

بارنبیں آیہ مطالد فرائیں کے توخودی فیسلاکس کے۔ البتاس كة ترجه مين التبالمات بوسيكته بين كوزكه عصمت توصاحان عديت بي كريد مضرع باس بشريري فابش ب كروف رکے بعدا نب خلطیوں کی نشأ ندیجی ضرور فرادیہ اکہ بعد رکے ایڈیشنو ہے بی و م كوّا بال زره جا بين علطيوت يرتصر كرني سي مرتب كرولفت با مرجم كواس سيطيع فراديو - يه آيد كي مهرا بن بوكو -تيسرا مصدليف مطالب كركاظ ب مجعه كيدزياده بى جاذب نظر معلى بوا اس بي اس كارتم دوسرب مصدي بيلي بحد مكمل كردياتها. ابدیہ دومراحد آیہ کی فدمتی بی ماضرے۔ يدميري فوتن تتمتق بيهكر دمكر تراجم كمح طرحة يه ترجمه محبى مكر مكر مريوه اختام پذیرہوا بکداس کی خوبی یہے کہ برآ جے عیدغدیر کے دنے کملوہوا - ب مدردگارعالم كوارگاه ميرو دعاكر الهوى كداسب مقير ترم كوقبوله فرماً اوراس كواس ونه كے لئے مرئ خشش كا ذريعة قرارد سے جب وان كِ بِلِيةِ رَآنِ بِي كِهِ بِي قِيمَ لَا يَنْفُمُ مُسَالٌ وَكَا بَنُونَ -نیزبارگا و احدیث سید دسته برعابون کجر طرح اس کآرو کے ترجدكي تونيق مرحمت فرمائي سياسي طرح ايسامبل بحى مهيا فرادس مبدازمبارکتابت ولمباعت کو متراور ہے گزرکرقار میں کے باتھوں سیرے يبونخ جارثي

روشن علی

۱۱ اگست شدا د مطابق ۱۸ دفالجد شکیر دوزجاد دشنید - یمویمرم

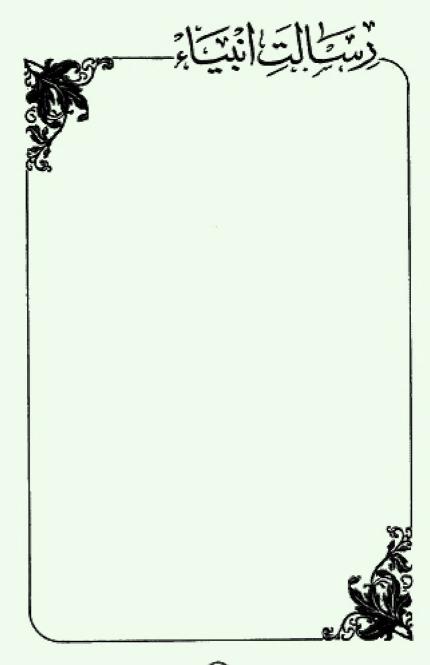



## بيشب وإللوالدكافين لتتحيم



## مَكتِ اَسْبَياء سے آشنا ئی

اس دنیا پس جهاں ہم زندگی بسرکرد ہے ہیں زکہجی دکھھا۔ہے اور نہ کہی سناہے کہ کوئی ادارہ اپسے مدیرکے بغیرطیّا ہو ۔ کیونکدا نسانی نعلیٰ اس بات کو قبول ہیں کرتی کہ کوئی اجماعی ادارہ کسی رئیس وسربرہت کے بغیر ہو ۔ اودکوئی بھی تھکمندان اداروں کومیحے ماشنے پرتیارز ہوگا جن کا ذکوئی مدیر ہوا ورڈکوئی مسئول ۔

جب چھوٹے چھوسٹے اداروں ، اجمّاعی سے زمانوں کے سلئے منظن اور عقل ، سرپرست اورسوُل کی مزورت کو محسوس کرتی ہے تو پھر بیٹری معاشر ہ کسی رہبر و پیپٹوا کے بغیرا ہے اصولی مقاصد تک کیو نکر پیونی سکتا ہے ؟ اور ج چیزں اس کے لئے لائن وسزادار ہیں انکوکیؤنکر صاصل کرسکتا ہے ؟

پروددگار مالم نے ہرموجودکواس کی بلندی اور مناسب کمال تک بہو پخنے کے سائے نظیام آ ڈینٹ میں درہ برابر کی جاڑنہیں رکمی بلکہ اسسے و ما کی و درائ ہی ہر موجود کے قبضے میں دیدیئے جس سے وہ اسٹ کمال لائٹ تک ہونچ سکے ، بلکہ برجاہذا دو نباآت کے اعضار میں جس عضو کوجس چیز کی مزودت تھی اسکو مرحمت فرایا پھر تقلیام تشریع کے اخد " بعثت انبیار " بیسے اہم ترین مسئلہ کوجو کا ل انسا نیت کے لئے محقف جہات سے صروری ہے اور حسّاس و بیادی کن ہے ۔ اسکی طرف کو فرونیا ؟ دوسری طرف کیاکوئی صاحب عقل اس بات کوخول کرسکتاہے کہ اتی عظیم
کا ٹنات ہستی اپنی تمام حیرت اکیز مظاہر کے باوجود ایک بیے مقصد بنیاد پرفسائم
کی گئی ہے ؟ اور کیا اس بے مقصد کا ئنات کی نسبت خطاکی طرف دیجا سکتی ہے ؟
ایک علی اصل جومسلم ہے وہ بیسے کہ فکر وارا دا وزندگی کا لازمہ مقصدیت ہے بیشی
یہ ناممکن ہے کہ ایک خود مند مبان ہو بھیکم کوئی ایسا اقدام کرسے جو بے مقصد ہو۔
یہ نامکن ہے کہ ایک خود مند عبان ہو بھیکم کوئی ایسا اقدام کرسے جو بے مقصد ہو۔
توکیا وہ خواجود حمت و شفقت کا بے باان ممندر ہے اس کے ایس کویں دنیا کو بھر بناوی مگرا شان کو بے جہز بناوی مگرا شان اسے کوئی رسش نہیں ہوگی ؟

ا آگراس کا نملت کے المدا آنسان کو کے لگام کردیا گیا ہو آ تو ہڑ تھیں ا سے کیلۃ اورمزاج کے مطابق فیصلہ کرتا ، جوچیز مہند ہوتی اود مزاج کے موافق ہوتی اس کو بھا لآآ اور ہرشخض اسی راستہ پرچلہ آجس میں اس کا فائدہ ہوتا فوانسس کا فیتج بھی فساد ، ہرج مرج فردی واجماعی روابط کے ٹوٹ جانے پرافشتام بذیر ہوتا ۔

9

فرانسیسی رائٹرامیل درمگام بعدہ عدمہ ایستایی کمآب سیات محد " یس لکمتاہیے: جس طرح سودج ، بارش ، سردیوں کے ملوفان \_ جو خشک وبے صاصل زمین میں ٹرگاف بدلا کرکے زمین پر مبزیوں اور مبزہ فراروں کا استرلگادیّا ہے \_ مرودی ہیں اسی طرح پینمبروں کا وجود مجی دنیا کے لئے منرودی

اس قسم کے موادث کی عظمت وضا نیت کا نیسدان کے نتا رئج سے کرا چاہیے جیسے وہ صلاحیتی جومعنیوط اور ممکم ہوئی ہیں ، وہ دل جن کو سکون مفسیب ہولہے ' وہ ادا دسے جو لحا فتور ہوگئے ہیں ، وہ پریشنا نیاں جوسکون پذیر ہوئی ہیں ، وہ احتواتی بیاریاں جن کو شفانفیب ہوئی ہے . وہ دعائیں جوآخر کارآ سمان تک پہوکچیں ان سے عفلت کا ندازہ لکا یاجا سکتا ہے . ۱۱)

مکتب إلبی میں عقیدہ و علی کے ما تمت جوغور و تکر ہوتی ہے وہ ادراک کے حدود و خوفیت کے اسان اپنی سفاد حدود و خوفیت کے اسان اپنی سفاد و اقتی تک نہیں ہونچا ہے اور زکال و کچنگی کہ ہونچا ہے جب تک کہ پہلے اپنے بنیادی مطالب اور ختیقی خوا بشات کی معرفت نہ صاصل کر سلے اوراس کے بعد تقو طریقہ سے اس پرعمل ذکر لے اور جب ایسا کرلی ہے ہے انہا کہ انہاں کی سرکشی میر میر و مقاب کا اعتباس کی سرکشی، تمردی انسان کے سفے سب سے زادہ و رنج و عقاب کا اعتباس کی سرکشی، تمردی اور امنی نہورنے و الی دورج ہے ۔ اورا نبیاد کرام کے مجمد پروگوا موں بی بنیادی اور و امنی نہورنے و الی دورج ہے ۔ اورا نبیاد کرام کے مجمد پروگوا موں بی بنیادی اور انسان کے سفے سب نیادی اور ان سرکشیوں کو مکون بخشا ہے بودگوام السب سم کی تندروی پرکنٹول کرنگ ہے اوران سرکشیوں کو مکون بخشا ہے اور اندان سرکشیوں کو مکون بخشا ہے اور اندان سرکشیوں کو مکون بخشا ہے اوران سے مانعت فرائی ہے اور اندان سرکشیوں کو مکون بخشا ہے اور اندان ترکشیوں کو مکون بخشا ہے اور اندان سرکشیوں کو مکون بخشا ہے اور اندان توں کی قدر و قیمت کا انکار فرما یا ہے ۔

ا نبیا کے درام ۔ جواخلاق انسانیت کے جوش مارتے ہوئے سمندر اورفضیلتوں کے مرکز ہیں ۔ کی خواہش یہ رہی ہے کدروح بشر کا علاج اور تغذیبا س طرح کریں کہ وہ برتز مقیقت اوراخلاقی قدر وقیمت کے لحاظ سے اوچ کمال پر سپوین جائے اوران کے زیر سایہ اس ضلاکی طرف گا مزن ہوجائے جس کی انتہا بنبیں ہے اور ( یہ بھی خواہش رہی ہے کہ ) بریگا تکی سے دور ہوجائے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے انبیار کو اس خدائے آشان ملکوت کا خارتہ ہونا چاہیئے جو انسان کی تمام روحانی ضرورتوں اور تمام امرار آفرینش سے آگا ہو۔

<sup>(</sup>۱) مسئلددی رصغر اس

الحضوص ایسے ہی لوگوں کو پینبری کے لئے خدا منتخب کرا ہے جو بشری استعداد و صلاحیت کے کا مل ترین نونے ہوں اورانسان (بھی) اپنے وجود کی برنزی اور شفائے جان ، اورا نمانی آبرو مندیا نگا ہ تک پہوئیخے نکے سئے انتی تعبلمات کی پابندی کرے ، تب انسان کی انسانیت مرتبۂ کمال تک پہونچی ہے۔

اس کائنات کے افرانسان کاگرانقدر عنصر مطرود دمننی ہے اور نہی خوانخوا شدانسانوں کی شدت کا فیصلہ ان ہوس پرستوں کے باتھ میں ہے جائے فرانخوا شدانسانوں کی قسمت کا فیصلہ ان ہوس پرستوں کے باتھ میں ہے جائے زہرآ لود حینگل کو انسان کی فکر وروح میں گرد کر اپنے مقاصد کو اسکی فکری استفاد سے آغاز کرتے ہیں ، تاکہ لوگوں کو کا مل واقعی سے روک کر اپنی لچروہ ہودہ خواہشات کی طرف کھینچے سکیں ۔

جو نکہ عنیدہ وفکر زندگی مطاکرنے ہیں بہت ہی مؤثر عامل ہیں اسلے انبیائے کرام بھی ای دائستہ سے میدان ہیں داخل ہوتے ہیں ادرمعاشروکے فکری معیار سے جوزیادہ ترجا ہلی رسوم سے شائر ہوتی ہے سے کو توڈکر تمک مشت ویُرارفسکرسے معاشرہ کوآشنا کراتے ہیں۔

یافت لابگرانزاری سے جنگ کرکے انسان کی مقدس نزین وزیبا نزید اور فکری مرکز فساد و کمراہی سے جنگ کرکے انسان کی مقدس نزین وزیبا نزیدی اصل دوح کو سیجے اور واقعی راستہ کی طرف ہلایت کرکے ، ننگ آ در پوجا پا سے اور بت پرستی سے رہائ ولا کر کج فکری ، انجاف اور اکی خسارتوں سے باز رکھتے ہیں اور سرحر جبل سے نکال کرمنطقہ نور کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہونکہ تمام نیک بختوں اور نجائٹ کے رامنوں کا احتتام توسید پر ہو اسے ساکر ہم انبیائے کرام کی نقلیات کا تدف نگاہی سے مطالعہ کیں تو ہم کو معسلوم مرجائيكا كران كامقصد صرت انسانيت كونيك تجتى تك يهو بنجا أبء

پونکہ پروردگارعالم اپنے بندوں پرتظرعنایت رکھتاہے اس سے انسانوں میں کامل تین اشخاص کواپنی رسالت کے لئے منتخب کرتا ہے تاکہ جب برصفرات معامنرہ کے مقیدہ و فکر کے میدان میں قدم رکھنے کی ابتدا کریں توایک عظیم داستہ ایجاد کریں اور پھر عمل واخلان کے میدان میں واخل ہوکر لوگوں کی توج کو طبیعت سے اور اند کی معبود وں کی طرت موڑویں اور بشریت کورنگ برنگ معبود وں کی طرت معبود وں کی طرت معبود ریز ہونے سے اور دلول معبود وں کو ایستگی سے اسمارہ اور تیت سے آزاد کوائیں اور دلول کو اور فکروں کو باک باز بنائیں ۔ اور فواکی دھمت ورافت کا امید وار بنائیں ۔ کو اور فکروں کو باک باز بنائیں ۔ اور فواک دھمت ورافت کا امید وار بنائیں ۔ کو اور فکروں کو باک باز بنائیں ۔ اور فواک دھمت ورافت کا امید وار بنائیں ۔ کو اور فکروں کو باک باز بنائیں ۔ اور فواک دھمت ورافت کا امید وار بنائیں ۔ کشے اور انسان کے فکری خوانوں کو فلا ہر کرنے کے لئے فدا و نیر عالم نے ایسازہ کو میعوث فرایا ہے۔ دور

بنج البلاغ کے بیلے خطر میں ارشاد فرائے ہیں : پروردگارِ عالم نے ادادیا اس سے انبیاد سبعوث فرمایا اور تبلیغ رسالت کے لئے ان سے عہد و بھان لیا ۔ اور براس کے بعد سے کرجب زیاد ، تر لوگ عہد البی کو تبدیل کرچکے تھے اور مقام حمیقت سے جا بل ہو چکے تھے اور فعار کے لئے شہد و نظیر بیا گئے ہوئے ہے اور شیان اکو فعارت کے داستہ سے الگ کرچکا تھا اور خواکی عبادت سے دوک چکا تھا ۔ ۔ اُس وقت خواد نہ عالم نے لوگوں کی طروف ہے در ہے انبیاد دیجیسے اکد وہ صفرات لوگ کو کھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دائیں ۔ اور لوگوں سے نعارت کے بھیان اواکر سے کی کہولی ہوئی نعمتوں کو یاد دائیں ۔ اور لوگوں سے نعارت کے بھیان اواکر سے کی خواد ن کو اور در وشیاں نشاینوں کو جرمد لیکی خوادش کو ایس کو جرمد لیکی کو ایس کو ایس کو ایس کو کا در در فیراں نشاینوں کو جرمد لیکی کو ایس کو اور در وشیاں نشاینوں کو جرمد لیکی

١- مجارالانواري١١ ص ٢٠

تعين آهيکارکرين -

ابنیاد فدائے جس کتبی بنیاد ڈائی ہے دہ ایک تشم کی جہاں بینی دجامہ
بینی پرمشتمل ہے ، جو آدی کے افکار کو ایک بخصوص ڈھرے پر لے مبلق ہے
سب ہے بہلادر می اور بنیادی عقیدہ تمام آنمانی نزاہب ہیں موقوید ، ہے ۔
ابتدائے بعثت ہی سے ابنیاد صلا کے توجید کو بند کرتے ہوئے افکار استان کو تیدو بندا و بام سے رہائی ، تذلل و سرسپردگی ، جوئے فدا دُن کے ملف بین سائی ہے آزاد کرائے میں لگ جائے ہیں ، اور تھوڑی می مقت ہیں صندئی بیبیت میں کو تنام استانی آبادی کو بہوئیا دیتے ہیں اورانسانوں کو تید فلامی سے آزاد کرائے بیا دیر کے مہاسے جہل وا وائی کے بردے حاکم نے بین اورانسانوں کو تید فلامی سے آزاد کرائے بین اور آدیوں کے معتبل و خود کے سماسے جہل وا وائی کے پردے حاکم کے میں معاصفرہ بین کر توجید کے سایہ میں معاصفرہ کو شاہراہ ورت دیر گامزن کرا دیں ۔ اور دو سے ملت کے مرکز پرجو بھی غیر فوائی ۔
کو شاہراہ ورت دیر گامزن کرا دیں ۔ اور دو سے ملت کے مرکز پرجو بھی غیر فوائی ۔ کو شاہراہ ورت دیر گامزن کرا دیں ۔ اور دو سے ملت کے مرکز پرجو بھی غیر فوائی ۔ کو شاہراہ ورت دیر گامزن کرا دیں ۔ اور دو سے ملت کے مرکز پرجو بھی غیر فوائی ۔ کو شاہراہ ورت دیر گامزن کرا دیں ۔ اور دو سے ملت کے مرکز پرجو بھی غیر فوائی ۔ کو شاہراہ ورت دیر گامزن کرا دیں ۔ اور دو سے ملت کے مرکز پرجو بھی غیر فوائی ۔ کو شاہراہ دی سے اس کو دھوڈالیں ۔

فلسفنون کی طسرح ا نبیاد کوام نے مرف افکار کی پردیش پر بھر و سرہیں کیا بک عقل کی طبارت کے بعد خانۂ دل میں عشق چینی کا بواغ روش کیا اور پر وی عشق ہے جوانسان کو شوروالتہاب و گھرک پر آمادہ کرتا ہے اورانہیں چیزو کھے ذریعہ زندہ ویا کندہ انسان بہیدا کرتاہے ۔

در حقیقت درگا و منبع او تنای کا عاشق و مشیدای بونای بیات کی مین باوداگریه چیزانسان کے اندسے نکل جائے تو پیرانسان ایک بار حرکت و جارد بریکر بن کرده جاتا ہے۔

یبی اصل توجید معساشره ک عمارت کو داخلی وخارجی مناسیات کے عقیاً

سے ننام معاشروں سے حداد ترتیز کر دیتی ہے اور توحیدی معاشرہ کے انتظام وانعلم میں ایسا اہم کردارادا کرتی ہے کہ تسدد واجتاع کے اصلاح کے سلسلے میں آریج بشر کاکوئی افت بلاب اس کا مقابر نہیں کرسکتا ۔ کیو کہ اصل توحید علادہ اس کے کہ انسان کے راجلہ کو خواسے مشخص کرتی ہے ۔۔۔ یعنی اس بنیاد پر پرسٹش کا انحصار مرٹ ذات خدا بیس کردیتی ہے ۔۔۔ انسان کے اقتصاد کا ، سبیاسی ' حقوتی روابط کو بھی معین کردیتی ہے ۔۔۔

اسلامی مؤن کے اندر ماموریت اِ نبیاد کے سلسلے میں کلئے بعث استما کیا گیا ہے جس کے اندر عجلت مرعت عمل پوشیدہ سے اورایک بنیاد و ممنت کرت کے لئے اس سے رسا تر اور لطبیعت تر کلہ کا مذانا ممکن می بات ہے۔

فعاکی فوجدہ کینا گی ہی سے دحدت حاکمیت ناشی ہوتی ہے۔ کیو کھوفع الحافی وصد ورا محکا) کامری گیا نہ ذات پر دردگا رِ عالم ہے ، ار دہمی کا حق خالق ہستی ہے تعلیوں ہے اس کے قوج کا مطلب یہ ہے کہ فعالے علادہ ذکری کوش کھورت ہے اور نہ ہم کمی کود ضع قانون کا حق ہے ۔ توجیہ خالف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کا گنات کے لئے صرف ایک فعا مانا جائے ۔ بجدا سی کم مطلب یہ نہیں ہے کہ کا گنات کے لئے صرف ایک فعا مانا جائے ۔ بجدا سی کم ساتھ منا کو داخی گؤر مانی جائے ۔ بجدا سی کم ایک بی ذات ہوگی تو تمام خود مبود ایک بی ذات ہوگی تو تمام خود مبروائیگا ایک بی ذات ہوگی تو تمام خود مبروائیگا اور حقیقت السس سے ادعا نے الدیت کا مدی ہوگا در حقیقت السس سے ادعا نے الدیت کا مدی ہوگا کی منا تمہ خود مجود ہوگا گئی ہوئی ہوئی کہ بغیر کسی مستسرط سے و مشیع کے مغیر کما کہ منا کہ سے اخودانسان کے سئے تسیم کیاجا ہے یا خودانسان کے سئے تسیم کیاجا ہے یا خودانسان الس کامدی ہوئیک یہ بات توجیدا ورمادیان کے ایکے تسیم کیاجا ہے یا خودانسان الس کامدی ہوئیک یہ بات توجیدا ورمادیان کے اعراض کی مغا کہ سے خلاف نہ ہوئیک یہ بات توجیدا ورمادیان کے ایکے اسے کی عقا کہ سے خلاف نہ ہوئیک یہ بات توجیدا ورمادیان کے ایکے اس کامدی ہوئیک کے خلاف نہ ہوئیک کے اس کامدی ہوئیک یہ بات توجیدا ورمادیان کے ایکے اس کے خلاف نہ ہوئیک کی جائے کہ خلاف نہ ہوئیک کے خلاف نہ ہوئیک کے خلاف نہ ہوئیک کے خلاف نہ ہوئیک کے خلاف نہ ہوئیک کیا گئی کے خلاف نہ ہوئیک کے خلاف نے ایک کے خلاف نہ ہوئیک کے خلاف نہ ہوئیک کے خلاف نہ ہوئیک کے خلاف نہ ہوئیک کے خلاف کی کو کی کی کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کو کر کی کے خلاف کی کی کی کی کو کی کو کر کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی کی کی کی کر کے خلاف کے

آ سمانی مذاہب کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بخات دینے کے لئے توجید م خالص کے مقیدہ کی تبلیغ کی جائے۔ اورلوگوں کو باطل تکام کے قیدو بندسے آزاد کرا کے توجید کے عقیدہ پر گامزن کیا جائے .

7

اگرادیان الہی کی وسعت وگہرائی زہوتی ادرا بنیائے کرام کی سمی وکوشش وصدائے آگا بانہ زہوتی ، اورا نبیاء کے فکری واجما می اصلی افقاب کے ذیر سایہ بشری معاشرہ کی وضع وگرگوں زہوگئی ہوتی تو آج ہم کوانسا نیست کی نشانی بھی زمتی اور شمنزل عشق صیتی کی طرف ہم کو داستہ ملیا۔

پوری بشری تاریخ کے اندر عمومی طور سے صرف دین نے انسان کی مدد کی ہے اور لوگوں کو نزقی کی طرف نشاند بی کی ہے اور دانش بشری کی عمارت میں دین کے رمبروں کی کافی مدد شامل رہی ہے .

دعون ابنیاد کی تاریخ کی دعوت پرتفلر تحقیق ادر دشد سریع و بے مثال می وکوشش کو دیکھنے سے پتہ جلتا ہے کہ ہی وہ حضرات ہیں جنسوں نے معاشرہ کے اندر عمیق فکر پسیدا کی ۔اور روح براوری ،محبت ، نوع دوسی کوانسا نی جسم میں پھون کا اور علالت ، مسلح ، وحدت کی طرف بشرکی رہنمائی کی ۔

اگرلبشری ارتخ بین خداکی طسرف سے اس قسم کا اقدام ذکیا جا آ تو بشریت صلالت وگرا ہی وذہوں حالی و برنجتی بین ہمیٹ۔ باتھ پاؤں مادتی رہتی اورسرحدگال وفعنبلت کرکھی نہ بچو پنج سکتی ۔ بکہ جولوگ انبیلسے کرام کا انکادکرستے ستھے وہ لوگ بھی ابھی میراث مِرکِت سے محروم نہیں رسبے ۔

جنبن انبیاداوردانش بعنائے مطلق کے درمیان ایک عین ارتباط کے علاد جس دورس اختساب کی دہبری مردان خدا کے اتھوں میں تھی نبھنت علی کے ا عنبادسے اریخ بشرکا وہ بہترین و درخشائترین دور تھا۔
ان حفرات کی طرف سے ہو مبادی ادراصول وطرز فکر پیش کیا گیااسس
نے اجماعی نظاموں میں ایک مناسب فکری وعمل ایسی زمین ہواری جسنے
علم کی پیشرفت میں کانی تعادن کیا۔ بکہ دنیا کے بیشتر فاسنی و دانشند
صفرات نے اپنے عمیق تعنکر کا مأخذ رببان توجید ہی کو قرار دیاہے۔
اسیبنسر عصمه عدی کہتا ہے بند ہمی شخصیتیں جس طرح دنیا کے
بیلے ادیب تعیں ۔ اس طسرح دنیا کے بیلے وانشند بھی تھیں ۔ (و)





انسان کے اصل والد نیمند عفر کواس کرہ زین بن آغاز زندگی سے لے کواس وقت تک جیکرانسان قوت مکرایک مندسطح تک پہری جی ہے اگر نظر میں رکھتے ہوئے قوانیوں اور ما توابائیوں اور شکلات و دشواریوں کی تخیتی کیجئے کر آیا وہ ان شام خصوصیات کیسا تھا سپ فکر پر سوار ہو کر صراط مستقیم اور داو کیا مل کو طے کرسک ہے اورلینے کو فقدان اسباب کے باوجود سقوط اگیز انحرافات سے محفوظ رکھ سکتا ہے کادر اپنے سرز میں وجود پر مرمیان آسمانی کی بدایت وار شاد سے استفاد ہ کیے بنیر ترفینیات وقعدی کی کاشت کر سکت ہے ؟ اوراپنی نظرت میں جھیبی ہوئی استعداد و شاکت تگی کو متر ل مقصود تک بہو کے اسکتا ہے ؟ قوجواب ملے گانہیں ۔

ادراگراہمی تک علی طورسے اپنے ان ارمانوں سے عبدہ برا بنیں ہو سکا توہم آ مُندہ مجی اس کے کرنے کی طاقت نہیں پاسٹے گا ۔

اگرچەسسىتىل بىي اسى توانا ئيوں بىي اضافە ہر جائىگا - يىكن اس كےساتھ ساتھ اسكى مىشكلات دەشۋاران بھى زادە بىچىدە ہوجائىنگى جىيسە كەآج كى شۈلا گذشتەسے زيادە بىرگى بىن -

اس کے نلاوہ عقل کی قلم ور داوری کا جاں تک تعلق ہے وہ ایک بہت ہی محد ہ منطقۃ ہے جوعلم ددالنش کی آبش سے روسشنی یا فتہ ہواہی ۔ اوراس کے عسادہ سبکاسپ ابہام قاری کے بردوں میں بیٹا ہواہے اور بھارے امکار کے دسترس سے ا ہرہے۔ مالانکہ انبیائے اللی کی تعلیمات کا بہترین حصہ مجبول واشنا خیستائق بی سے مربوط ہے اورا یعے حقائق کے باین پرمشتمل ہے جو ہا رہے حواسس ظاہری کے مدود اختیار سے اہر ہیں۔

انانی وظا گف اورمبار به تی ہے آشنا کی کے سے ہم کوایک ربانی معلود ہما کی مفرورت ہے اکد وہ ہم کواپنی جامع قبلمات کے ذریعہ کمال دہدف آفرینش کے بہو پہنے کی رہنما کی کرسے ۔ اور بیرات ابنیار کے وحی وتعلیم کے ذریعہ بے موڈائر کمیٹے میدار بہت سے ارتباط رکھتے ہیں اور جنھوں نے اپنے چاغ عقل کواس کے علم بے پایان کے مشعلہ جادوائی سے روشن کیلہے سے کے بغیر کامکن ہے ۔

انبیار کے تعلیمات کا دوسرا صدہماری اصلاح اور ہمارے استہابات
کا دورکرناہے کہ اگر کہی ہمارے معلومات میں خطایا استہاہ ہوجائے توان
حصرات کی رہنمائی ہے ہمارے استہابات دور اور ہمارے معلومات کا نفقی دور
ہوجایا کرے ۔ کیونکران رہروں کی مدد کے بغیر تنہا ہمارے سے راستہ طے کرا
مکن نہیں ہے ۔

یہیں سے ہواہت بشرا دراسکوا وٹ کمال تک پہونی سے بواہت بشرا دراسکوا وٹ کمال تک پہونی سے بواہت ہم کو انبیائے کرام کی خدمت و ما موریت کی اجمیت و قدر وقیمت کا اندازہ برقامیے۔

ہم سب کو معلوم ہے کہ بشرکی اطلاعات وعلی تکامل تدریجی ہیں ۔ علم اگر ا نسان کو اصول تکامل کی نشاند ہی کرنا چاہیے تواسکوسب سے پہلے تمام طساقتوں استعداد د س ادراندرونی از د س سے واقعنیت حاصل کرنا چاہیئے ۔ ادراس کے مشارع ومختلف ضرور توں کو درک کرنا چاہیئے ۔ آج دنیا کے دہ تمام علکرین ہورشتہ نتلیم وتزبیت سے مسلک اور جا معد شناسی اور سیاست میں صاحب نظر ہیں اس بات پر متعنق ہیں کہ رسسم کی آئیڈیا لوجی انسان کی شناخت کے بغیر ہے فائدہ وفا تدارش ہے .

کیا دردکو بہچانے بغیرکسی بیار درد مندکا علاج مکن ہے ؟ جس انسان کی حقیقت وما بیت معلوم نہوا درجوم مجد لات کے انبوہ میں پوشیدہ بواس کے لئے وضع قواین و برنامر ریزی ایسی بی ہے جس طرح درد بہچائے بغیرمریفن کا علاج کرنا ہے ۔

اورچونکدا بھی تک کسی مکتب فکرنے انسان کی نبیین نبیں کی ہے اسی لئے اس سلسلہ میں جو بھی قانون بنایا جا کیگا وہ اکا می سے دوجار بوگا۔

بے شار موجودات اورگون نظام بہستی کے اندرا نسان جوا کیے بہت پی چیوٹاسا موجود ہے السس کے اسرار آخر بیٹ پراگا ہی کے لئے جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں ، اوراس سلسلہ میں تحقیقا تی کمیشیوں نے اپنے جننے بار کی و پیچیدہ آلات استعمال کئے ہیں ان سبسکے باوجود کوئی بھی شخص اس بات کا انکا رنہیں کرسکتا کہ ان تمام کیٹر معلومات کے باوجود ابھی تک بہت سی چوٹیاں خصوصاً رومانی اورانسان کی اندرونی دنیا ہیں تسخیر تہیں ہوسکی ہیں۔ اور ہم ابھی تک ان سے مکل طربیہ سے کے ضربیں ۔

مُکُن سِیانسان بہت سے علی وفی تھائی پراکاہ ہو۔ کیکن اپنے صدودک سشناخت بہرمال ابھی تک" مسئلہ ااگاہ " ہے ۔ اوراس کی تمام معلومات امس " مسئلہ ااکاء " کے مقابلے میں صغر ہیں ۔ اندیشہ مؤریش و دستگاء ادراک کی محدودیت کی مہالت ہی ہے صاب نا دانیوں کا منشار ہوتی ہے ۔ اوراس بات کا سبب بنتی ہے کرانسان بہت سے مقائن سے منہ موڈ ہے ۔ اور بہت سی واقعی چیزوں کی طرف سے روگر وانی اختیار کرے۔

اوراگرسسی مطالعات کے تمام مبہم تعاط انسان کومعلوم ہو چکے ہوتے توتماً ا دنیا میں ملیونوں وانشمندوں کی تحقیقاتی اواروں کی طرف سے جرمسلسل منجم تی

بورى ہے ده سب ميكارويے مصرف بولى -

ف ان کے مشہور عالم ڈاکٹر کارل Karl کہتے ہیں، ہم چاہے مبتی تشکر کریں اس کائٹ ات کو اپنی فکرے قریب نہیں کر کتے ہم صرف اتناجانتے ہیں کہ ہمارے بدن کے کروں کا انتظام ان بٹرار با ہزار مشینوں سے کہیں زیادہ حمال

ب ص كوبت ساكبري صفرات مل كرجلات بون -

اگر مهارے عقید سے کی تحقیر ما تو بین نری جائے تو میں کہرسکتا ہوں کر تام اطبار اورا یکب رفی حفارت جواہیے فن میں زحمت کرتے ہیں ان سیکا عقیدہ ہے کے جتنی معلومات ہم کواب تک حاصل ہو گی ہیں وہ بعد ہیں بسیا ہونے والے مساک کے مقابل میں بالکل ہی اچر و بے انہیت ہیں ۔

یرحتیت ہے کہ انسان ایک ایسے مجود کانام ہے جوناقا ان تفکیک بہم
وہت پہیدہ ہے جس کو آسان سے پہیا نہیں جا سکتا ادرا بھی تک اسیا
وسائل و ذرائع جاسے پاس نہیں ہیں جن ہے اسکواجزا دادر مجوعا ور محیط فاج
سے میں روابط کی صورت میں اس کی شناخت کرسکیں کیونکہ اس قسم کے مطالعہ
کے در وابل کئیک اور مخصوص علوم کی ضورت ہے۔ اور یا علوم بھی صرف اس
مجبوعہ کے ایک جزر وایک جنبہ کا مطالعہ کرکے مخصوص نتیجا فذکر سکتے ہیں۔ اور
جہان تک وہ تکنیک اجازت دے اسی صد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر مشکل یہ
جہان تک وہ تکنیک اجازت دے اسی صد تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر مشکل یہ
ہے کہ پیتام انتزاعی مفہوم آدمی کے سلسلہ میں درک واقعیت سے قاصر ہیں
کیونکہ ابھی تک مہم وقیمتی تکات ارکی ہی ہیں ہیں۔

کالبُدنشاس، علمشی ، فیزالوجی ، روان شناس ، علم تربیت، ارتخ، اقتصاد ، اورائکے مختلف سُفِعے آدمی کے گُنر وجرد تک نہیں پہونچ سیکے ہیں۔ اس لئے (یکہا مباسکتا ہے کہ) ان علوم کے اکسپر شخصات نے بھی انسان کو خیسا پہچانا ہے وہ واقعی نہیں ہے بکریا تھیں علوم کی ساختہ و پرداختہ تکنیک کی شیج ہے (د)

یقیناً انسان اپن چرت انگیز فعالیت کی بناپرایک عمیق دریائے باپیداکنارہ ادرطبعاً انسان کے بارے میں ہماسے معلومات کی دنیا بہت ہی باچیزد مختر ہے محلاکون ایسا شخص ہے کوانسان کے تمام جرئیات درونی ادر تمام استعلاد کے کشف کریسنے کا دعویٰ کرسکے ؟ ادرکون ہے جواس کے تمام ان مراحل کمال ہے آگاہ ہوسکے جواس کے بئے ممکن ہیں ؟

انسان کے بارے میں ماری معلومات کو اِجالتوں کے براوقیانوس کے مفال سی ایک تظرہ سے جوشک تردید سے خالی نہیں ہے ۔

موتوانی دبشراورائی مقدارادرجیان وانسان کی وسعت دیکرائی کامشدوه پیر آگیزسٹند ہے کہ آج علم اس سے دوجاد ہے ۔ اب دیمضایہ ہے کہ کیا تنها علم واقد تکا مل انسان کی رسالت کا عبدہ بردار ہوسکتا ہے ؟ کیا وہ کا سنات جوہستی کی تین سنناخت نہیں رکھتی اوراسے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ موجود جسم وجان کے احتیا سے کیا ہے ؟ اور تمام وہ کیفیات مرموز اجتماعی جواسکے روحانی وجیمانی ضویتیا کی دین ہیں ان سے بھی آگاہ نہیں ہے ۔ کیا اس بی اتنی طب اقت ہے کہ اندیش وخرد کے باز آب شدہ توانین "جوابعا دگوناگون میں انسان کی واقعی ضرور توں

۱۔ ان ان موجود انشاخہ صفی نبر ۲ سرے ۔ ۱۸۹

کی شناخت کی نہیں ماصل کرسکے )) اس کے لئے وضع کرسکے بوان ان کی حقیقی سعادت کی ذمہ دار اور تمام قسم کی صرور توں کی جواب دِہ ہوسکے تاکرانس کے بعد بشرت اِس راستہ کواختیار کرہے جواس کیلئے مسئرا دارہے ؟

5) جیبتک ہم کویہ معلیٰ نہ ہوجائے کہ کس کے لئے ،کس جہت میں ہم کو کیا بنانا چاہیئے السس وقت نک ہم پردکام کیؤ کم طے کرسیکتے ہیں ادرکسس طسرح بناسیکتے ہیں ؟

تمام وہ مکایتپ فکر جوان ان کوخود رو بنانے کے مدعی ہیں وہ ان ان کا شناختہ کو کیو نکرخو درو بنائیں گے ؟ اورکس طرح اس کوایسا موجود ابت بہر کے کا مرکسیں گے جو تمام خصوصیات کا ازخود حامل ہو ؟

درامل آئ گرشرت کا بنیادی دردهرت طاقت حاصل کرلینا نہیں ہے ملک سب سے بڑا مسئل ہے کاس کے سامنے مومخلف استے موج دہیں آن میں ہےکس کوافتیاد کرسے ؟ کیونکہ بہت سے ایسے علی مسائل و مباحث بوگذت مغکرین کے تزدیک متعنق علیہ تھے ۔ لیکن امتداد زماندا درعلی ترقی کی وجہ سے وہ آج اِ کمل ہو چکے ہیں ۔

اگردنیاکے قوموں کی قانون سازی کی تاریخ پرنظر ڈالیں تومعلوم ہوجائے گا کر بہت سے وہ قوائین جو بہترین دما غوں نے دقت نظر بطولانی مطالعات اور علمی وفکری من اوان اسکانات سے استفادہ کر کے بنائے تھے۔ وہ امت اوز را آ اور دقیق ترعلی مباحث کے بعد آج ان کی کوٹا ہیاں اورا شندیا ہات وا منح ہوچکے ہیں اور کل کے معامضرہ کے لئے جن کا فائدہ مند ہوٹا مسبقم تھا آج ان کا فقصان وہ ہوٹا متنق علیہ ہوچکا ہے۔ ادرابان قرانین کی جگر سنے قرانین لیں گے اور جو مکمل مسکر وعلم کی روشنی می اردابان قرانین کی جگر سنے قرانین لیں ہو ایس کے اور جو مکمل مستقبل میں وہ بھی متماج اصلاح ہوجائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب پہنیں ہے کہ تمام وہ قوا بین ہوا نسانی ذہن و دماغ کے نبائے ہوئے ہیں سب کے سب غیر معنید و واطل ہیں ۔ بلکہ بحث پر ہے کہ ایسے نظام ہو استہاہ اور خطاسے محفوظ نہوں کیا وہ اسان کی تمام خرد رایت کی ذہر داری لے سیکتے ہیں ؟ اور معاشرہ کی رمبری کر سنگتے ہیں ؟

ہماچی طسرح سے جائے بین کرماری دنیا کے نظاموں بین نقص و کمی ہے کیونکہ مادی ومعنوی کمیاں ،انحطاط آئیز وشخصیت کشن نواع واقسام کی آنودگیاں بیان مقررات کے معلول بین مخصوں نے ایجے انکارے سرمایا افذکیا ہے اور یاس بات کا محمل ثبوت ہے کہ بشری قوابن بہرمال اقص وسخت آئیس بینیر ہیں۔

انتها بہ ہے کا صول تکا مل کے شناخت کے اوجود علم واندلیتہ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے کرانسانوں کی لمبندرسالت کا تنها ذمہ دار ہوسیکے مبکواس رسالت کے انجام کی بنیادی شرط منفعت طلبی ، ہوا و ہوس سے دور ہونا بھی ہے اور ہی عوامل انسان کو اپنی شناخت سے ماض ہوجاتے ہیں ۔

ان ن کااپن دان سے اوراپنے تمام منافع سے اوران چیزوں سے کہ جو
اس سے ارتباط رکھتی ہیں عشق و محبت این گہری سے کہ وہ گو اگون مسائل کو
سے جان ہو جھ کریا اسمجھی ہیں ۔۔ وسیع سطح پر منظام صلحت دیکھتاہے۔ اور
یہی حت ذات اس سے واقع بین کو سلب کریتی ہے۔ بکہ کھی نو نقع پرستی اتنی
بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک طاقت و مخرب اور شرافت موز عامل کی مورث ہیں طاہر ہوتی
ہے۔ اوران ان کی برحالت ہوجاتی ہے کہ ہروقت ضابط کے تودید نے ، دور کو

کے حقوق پرڈاکرڈ النے کی فکر میں لگ جاتا ہے تاکہ تمام فائدے خدبی حاصل کے اور پھراکسس کی کوئی خمانت نہیں رہ جان کہ وہ الگ تھلک ہوکرمسائل کی تعلیل اور بینی پرانشاف تا فون سازی کرسکے گا۔

کیا فردی وگردی نظیا کیردازان جمنوں نے ان کی تغیق وتفیتش کی ہے وہ ان ن کے درداوراس کے علاج کو بھی جلنے ہیں ج اور کیا وہ خود پر تن کے جال سے آزاد ہو چکے ہیں ؟ کیا منفت طلبی است تباہ ، تبعیض گرائی کی ، است تباہ ، تبعیض گرائی کی ، ان کے بہاں گنجائش نہیں ہے ؟ کیا وہ ان تمام گروموں سے جوسطے زمین پر پیسلے ہوئے ہیں ایکے درداور درمان سے مکسل طور سے آشنا ہیں ؟ اور کیا وہ ارباب نفوذ واقتداراور سیاہ دل جذبات کے عبر کلنے والوں کی تبدیداوران کے فریب اور میں اور بواں ہوں سے الکل محفوظ ہیں ؟

ادرکیا موالات کی بوجهاری بیآ ئیڈیل و شبت عفر ابت بوسکتے بین علامہ کی اسلام کی بوجهاری بیآ گیڈیل و شبت عفر ابت بوسکتے بین ملاصدیہ ہے کہ ایک مشکوک سسٹم کو تسلیم کرکے ادراس کی بیروی کرکے اعتماد کے ساتھ این سعادت کی بوری ذمہ داری اس کوکیؤ کرسونی ماسکتی ہے

اُگریہ تمام تطام اُسنان کے درک انتماب اور تمام استعداد وں کی تنظیم و تعدیل کے لئے ہے تب تو یہ بہت ہی او نجی چیز ہے ۔ مگر بھیر منظم ہونے والا سنظلم کرنے والا کیو تکر موسک تاہے ؟

اگر منظم ہونے والا ایک تعدیل کندہ نظام بنا بھا ہتا ہے تو پر اسکو ہی نفوذ اپذیر کی چارد دیواری میں معنوظ بزا چاہئے آگا خوات واشتباہ کے عوالی کی درسان اسس نک شہر سکے ۔ میکن کیا ایسا ممکن ہے ؟ اورکیا انسان کی تعل وقوت اورکیا انسان کی تعل وقوت اورکیا دراس کے اکا انتا ہے ہیں کہ وہ ایک ایسا ہے ایک ایسے نظام بناد ہے جوانسان کے ابعاد گوناگون کا کنیل ہوا ورتمام گرد ہوں کے تا کا

حالات کومتنگم کردھے اور اس کی موجود مسیا سروسا ماینوں کو اور آکٹرہ مشکلات کو حل کردھے ؟

یهی و داسباب پین جن سے نابت ہوجا کہ ہے کہ علم و فکر کی نا توانی اس متسم
کی رسالت کی انجام دہی سے عاجزہے ۔ بلکد اگر علم مجمی اس قابل ہو بھی جلائے کہ
وہ وجود انسان کے قام گوئٹوں کو مور کرسکے اور ناسلیمنے والی محقیدوں کو سلیما
بعی لے پھر بھی چونکہ انسان فطر تا مقعت جوادرا پی خوا ہو ان تفس کی طرف
مائل رہنے والا ہے اس لئے انسانوں کی سعادت کی ذررداری کا بوجور ہیں اُنظا

بنزید بات بھی طے شدہ ہے کہ قانون بنا نیوائے قانون سازی کرتے ہ قت اکثریت کی خوا بهش ( اینعاد ) کو پیش نظر دکھتے ہوئے قانون بناتے ہیں جہتیت کو کہمی بھی بہیش نظر نہیں رکھتے چاہیے وہ اس وقت اپنا فائدہ ملموظ نہ بھی کھتے ہوں ۔ مکتب بائے فکری کی کمی اس بات سے بھی ظلم بروجاتی ہے کہ لوگوں کے ضدِ تکامل وضدِ مصالح عوامل دونوں پانی سے سرنکا لتے ہیں۔

جان جاک روسو کے ایک آیا آماؤن جوزیا کے تمام ملتوں کے لئے مغید ہواس کے لئے ایک عقل کل کی ضرورت ہے کہ جوانسانی خواہشات کو دیکھتی ہو مگر خود بے حس ہو سے بینی ان خواہشات سے مبرا ہوسے اور طبیعت سے ممال جور سے مبرا ہوسے اور طبیعت سے ممال طور سے مہرا ہوسکی تو مکمل طور سے مہرا ہوسکی تو ماری سعادت ہم سے مربوط نہوسکی نہ جاری سعادت ہم سے مربوط نہوسکی نہاری سعادت ہم سعادت

۱- مشرارداد إكراجماعي صنيمبر ٨١

واکر کارل اور اور کارل کار کہتے ہیں : حکوسی سٹموں کے انواع واقعام بھی جونظ۔ راتی تصورات و کلر کی ساختہ و پردا ختہ ہیں دو ایک بوسیدہ قصر سے زیادہ اہمیت کے حاسل نہیں ہیں ۔ ادر جوشخص ف اسلان کے انقلاب بیر کے اصول کواپنا مقصد نبا آبو یا جر لین اور مارکس کے نظری کے مطابق آئذہ معاشرہ کی تعمیر کرنا چا ہتا ہوتو (اسکو برجان لینا چا ہیئے کہ) یہ دونوں غیروا تعی ہیں ۔ یہ بات محفظ خاطہ رہ ہے کواپسے توانین جو تمام آدمیوں کے لئے ایک دوسرے سے مناسب ہوں ابھی تک اکی شناخت نہیں ہوسکی ہے ۔ یمسلم اجتماع اورا قصادا قص علم ہیں کم در حقیقت یہ علم کے مشابر ہیں علم نہیں بی اجتماع اورا قصادا قص علم ہیں کم در حقیقت یہ علم کے مشابر ہیں علم نہیں بی اس سے معلوم ہوا کہ علم کی مدد سے ہم نے جو کمیط نیایا ہے وہ بیکار اس سے معلوم ہوا کہ علم کی مدد سے ہم نے جو کمیط نیایا ہے وہ بیکار ہوا ہے۔ کہ وکمی کے بیکر کی طبیعت کی مکمل شناخت کے بیکر کی طبیعت کی مکمل شناخت کے بیکر کے

ÖÖ.



واقعی زندگی کامقصدا در منزل سعادت تک رسانی کے لئے ایک بیتیاب رک ضرورت کا حساس ہے آکروسیے تراندازے پرتصرت کیا جاسکے اور ناشناختہ زمینوں تک کا سفر کیاجا سیکے۔

اسان خواواین ذات میں یاس دنیامیں جاں بسکر کہ استفان تامی اسکا اُت کو جواں کے اختیاں تامی کے سہارے استعمال کرکے بدایت ورہری کے سہارے ایک ایسانظام فرار دے لیے جو خداوند عالم کی طسرت سے خطاوا نحرات سے محفوظ ہوتو بھرتہ بات مطے شدہ ہے کہ ایسا نظام انسانوں کے مصالح وا تعی مات می و معنوی کا جسر دار ہوگا۔

ا بنیلے کرام کا ابی طرف عوت دینے کی کوشسٹس صرف اس بات کی بوتی ہے کہ لوگوں پر خدائی حکومت قائم بوجائے جا یک عادل ترین نظام حکوت بوتا ہے اس نظام میں بطور کلی انسان کی انسان پر حکومت اور دیو سیرت ظالم حکرانوں کے چنگل میں گرفتاری سے خیات مل جات ہے ۔ بکھا نبیاد کی باتوں کا اعتبار ونفوذ بھی صرف انسس لئے بوتا ہے کہ وہ پیام الہی کے حامل ہیں ۔ انسانی واقعیت اور واقعی انسان کی شناخت ہی جہاں بیٹی کی بنیاد اور سکت لے کے الہی کی برنامہ ریزی کوتشکیل دیتا ہے ۔ جس مکتب کی بنیاد اور

انسان پررکھی کئی ہوگی اور وہ (مکتب) تمام ابعادِ وجود کو پہچانیا ہوگا۔ اورانسان

کے تمام طبی صوصیات کو پیش نظر دکھتا ہوگا اس بیں آفائدہ اس کی صلاحیت
ہوگی کرجب وہ قانون سازی کریگا توکسی بھی بنیادی مسلط کواپنی نظرہے دور نہ
رکھے گا۔ تسام فرد پرستیوں ، شہرت طبیوں ، طبیعت کی قوتوں پرتس تطاحو کیوں
کے برخلاف صرف ادادہ الہی کے پیش تطرا بیائے کرا کا انقلاب ہواکر آہے ایک
انفت لا بکا سرچشہ خواکی وات ہوتی ہے۔ ابنیا رکے موثر ہوئے کا بنیادی نقط ہوتی ہے کہ
انسانوں کی محدوداندیشی ہے۔ ابنیار کی ساری کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ
اصل ایمان کے علان کے بعدان ان کی تنگ تظری کو وسعت دیں اور تیجہ جنیز
افسار برآسادہ کریں۔

دوسری طسدت انبیائے کرام انسان کی آزاد کا کودل کی گہرائی سے چاہتے ہیں۔ اور اس لئے دہ صفرات من ان نجیروں کو جوانسان کی استعداد و طاقت واردوں کو مقید کرنا جا ہتی ہیں اورانسان کے جوش کو توقت سے بدنیا جا ہتی ہیں توڑڈ کر آزادی کا پیغام سناتے ہیں اور جاران دہر کی قید سے سخات دلاتے ہیں اور جاران دہر کی قید سے سخات دلاتے ہیں ۔

به روید برای میکاری میکومت بوتونه ناقص توانین کی گنیا کش بوگی داشتیاه آییز خبر بوگی نه حکم انون کی بوس آلود سلطنت بوگی نه قبر آلود اراده بوگا اور جب خدا قافن ساز ہگا توچڑکاس نے کا کنات اور کا گنات والوں کوپسیدا کیا ہے لہلنا کا مل و دقیق شناخت کے ذریعہ اس کو علم ہے کہ کسس طرح آ دمی کی ضرفراد ک دکسیع بیمانہ پر ذر داری کی جا سکتی ہے .

بشری قافرن سازی میں ایک اعراض یہ بھی ہوا ہے کہ افراد میں تربیت دعلم دادب کے فیافل سے اضلاف ہواکر آ ہے جو مختلف صفوں میں موجود ہو کہ فیصلوں ، صبر و تحمل ، قوم طریقوں ، مفاہیم وموجود واقعیات کے ابسے میں اظہار نظسر، ادربہت سے دوسر سے مسائل میں مختلف تربیتی ، فربنگی ، اجماعی فاظ سے اختلاف ہوا ہے ۔ ملک خود ایک معاشرہ کا زاویہ نظر مسائل میں کیا ہ

١- موره مائده آيت نبر٥٥ - ٢- مورة اعراف آيت نبر٨٠

نبين بوتا . احنات وكلات كايك سليلي بين مغبوم تك الك الك سيمعط ت

ہیں۔ آپ خود دیکھنے کرصلے ، عدالت ، مساوات کے خاہم کس کس طرح بیان کئے جاتے ہیں۔ ان کلمات کی تشخیص ہر فرد دگردہ کی اپنے اندیث فرہنش کی وسعت کی مناسبت سے کبجاتی ہے ۔ عسام آدمی ان مصائق سے روشن وانسانی مغہوم سیمھے گا۔ لیکن حکام اور معاشرہ کے سربرآ وردہ افراد ان کلمات مسائل کو دوسری نظریے دیکھیں گے۔

D

یقیناً انسانوں کے اندرماحول کی ہی تاثیر بشری قانون کے نامحل اور
انفس ہونے کا سب سے بڑا سب ہے۔ قانون ساز شخصینیں اپنے معاشرہ
کے عقائد وافکارسے متاثر ہوکرا پنے ماحول سے جو کھوسیکھتی ہیں انہیں کو شعوس تقائق سمجھ کرا ظہار کرتی ہیں ۔ اور دالنستہ یا نادائٹ طور پر قانون سائل کے وقت ان کے انکار کا محورا نہیں اعتمادی و فکری سرمایہ اور میراث کیل ف متوجہ ہوا ہے ۔ اور ہی چیزا ور فر ہنگ اجتماع کی تصوص فضاحتیت ہیں ای مورح ان سے چھین لیتی ہے اور حمائی کو کما ہی درک کرنے سے مانے ہوت کی روح ان سے چھین لیتی ہے اور حمائی کو کما ہی درک کرنے سے مانے ہوت کی روح ان سے چھین لیتی ہے اور حمائی کو کما ہی درک کرنے سے مانے ہوت میں ترقی کے مالات کے بیش نظل میں مختلف ہوجا آب ہے ۔ واقعات وزندگی میں ترقی کے مالات کے دقت ان میں تعقیر سے دا ہوجا آب ہے ۔

جب آدی کے ابھریں زمام حکومت ہوتی ہے اور جب وہ ایک عام آدی ہوتا ہے تو دونوں حالتوں کے فیصلوں میں اور تظریوں میں یک ایت نہیں ہوتی ۔ دونوں حالتوں میں دوزاویہ سے دیکھتا ہے اور کہمی توحالا بدل جانے کے بعداس کے نظرات کچھ اس طرح سے بدل جاتے ہیں جیسے گذرشتہ حالات سے ان کا کوئی البطہ ہی نہیں تھا اورآپ محسوں کریں گے کہ اس کے تمام نظر رایت یکدم سے بدل چکے ہیں اوریہ ایسی حقیقت ہے کہ تقریباً ہر شخص اپنی زندگی ہیں اصوا دکی زندگی ہیں جب نشیب فراز آئے تو وہ خود دیکھوسکتا ہے۔

یکن جہاں آسمانی قانون کی حکومت ہوتی ہے اور جہاں رسالت ایک فائندہ الیکی جشیت سے انسانوں کی سادی ، روحانی ، فکری اصل صرور وہ کی جابرہ ہوتی ہے اور نسرد واجماع کی احسال کی ذمہ داری لیتی ہے وہاں صیفت کے علاوہ اور کھے نہیں ہوتا ۔ اور خدا کے سلسلہ میں باحول کا اثر ، معاشرہ کے افکار سے عائر ، افکار کے بدلنے میں دیگر خصوصی اختلافات کی ایئر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ واقعیات اور مصالح حقیقی تک رسائی کی وجہ سے جوعوا مل انسان کے سلب اعتماد کا ذریعہ عنتے ہیں وہ یہاں مکمل طسر بعتہ سے ختفی ہیں ۔

مکتب المی کے اندرصرف " ایسان ۱۰ (جوآدمی کے اوج کری کارمز ہے) ہی اجزائے تا فون کا پشتیبان اور طا تقور صامن ہے۔ اور یہ دوسراسیاً ہے۔

2

جن معاشرے کی بنیادا بیائے کرام رکھتے ہیں اس میں انسان کاکٹرول خودانسان کے میرد کر دیتے ہیں ادراسکی کوششوں اوراکشا آ پر مجروم۔ کرتے ہیں۔ اورانسان اگرجہ آزاد ہوتا ہے مگر خداوند عالم کے سامنے بڑی سختی سے جوابدہ بھی ہوتا ہے وہ جو بھی عمل کرے یاجی جگہ کا انتخاب کرے اس کو پہلے ہے اصول شریعت پر منطبق کرکے اس کے اجزاد کی منانت اپنے ذمہ لیتلے اور وہ یہ جاناہے کو ضریعینہ کی بنیاد پر عمل کرا اپنے لئے چھا انتجام دکھتلے اور اگرا ہے فرائض سے مشمور تاہے تواس کو نقصائدہ ادر بڑے انتجام کا سامنا کر ناپڑ گئا نے این الہی کے سامنے اپنی ذمہ داری کا اصاب شخص کی تمام ابعاد زندگی کو گھیر لیتا ہے اور یہی چیز سبب بنتی ہے کہ وہ لیے تمام وجود کے ساتھ الحد مُرائی کے سامنے سرت میم خرک ۔

مکت الہٰی میں انسان کے زمیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دفتہ رفتہ
اپنی ہوسی آلود خواہر شات کی جگرانسانی خواہر شات اور مرضی الہٰی کو دید بتاہے
اکہ سندگی کے اعلیٰ ترین مغتام پر ہونج جائے اور زمین میں حق کی نمائندگ
کی مزل تک رسائی حاصل کرے۔ ترق یافتہ کا مل انسان کا مطلب ہی ہے۔
بشہری نظام میں چونکہ قانون سازوں کے پیش نظرا بیان کا مسئلہ نہیں ہوا
اس لئے قانون بھی جامع ، اور نفوذ اور صنوی پشت پنا ہی سے بے بہرہ ہوا کرا
سبے ۔ اور بر شخص مقروات کے بوجھ سے اپنی بشت خالی کرنے کیلئے برابر راو
مندار اختیار کرنے کی موجا ہے اور اس سے اس سے کے قوانین کو جاری کرنے
مندار اختیار کرنے کی موجیا ہے اور اس سے اس سے کے قوانین کو جاری کرنے
کے لئے عومی سطح پر طافت کا استعال کرنا پڑتا ہے ۔

ادراگر کہیں قانون ہوگوں کی خواہشات کے برخلان ہے تب تواجرا رمزید مشکل ترادر بیجیدہ تر ہوجا آ ہے اور نغاذِ قانون کے مورقع پر غصہ ،نفرت ،کاہت ، خشا رکے طوفان سے دوجار ہو ایڑ آ ہے ۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ معاشرہ میں کچھ ایسے افراد ہوں جونشری مقردات کے یا سنداور اس کے علاقہ مند بھی ہوں گھر یہ ما تنا پڑے گا کرا سے افراد بست کم اور شایدا سستشنا دکی صورت میں ہوں ۔ عومی صورتِ حال ہرگزیہ نہیں ہے ادرند مبنوان اصل إساسی اجماعی مورد تبول داتع ہو سکتاہے۔

اسیلئے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ اقبیان تعلیمات ابنیا رکے آثاریں سے ہے اور مرن آفاؤن آ ہمانی میں منصر ہے۔ اور اگر لوگرں کی روخ کا بمانی غذا متی رہے اور مذہبی اعتقاد فافونی اصول کی پشت بنا ہی گرامیے تو وہ ایک عالمگیر جانی عامل ہو سکتا ہے اورا سس کی اجرا کی ضمانت بھی اس منزل تک ہوگی جہاں تک بشری قانون کے رائے مکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اسس صد تک آئے تحت تا شرکرے۔

چونکہ وجودان ان کی ترکیبی کرداروں میں ایمان کی جویں پوست بیں اور بنیادی طور پر ذرد کی شخصیت کی ساخت میں موثر بیں اور نضانی کیفیلت کی گہرائی میں اتنی اثر الماز بین کرانسان نہ صرف ذہنی و دماغی طورسے بلکہ اپنے تمام وجود کے سساتھ خربب کا پابنداور منتقد ہوجا آہے۔اوراس کے نتیجہ میں ایسا یعین پرسیدا ہوجا آہے جواعمان وجود کوروششن کردتیا ہے۔

مذہب انسان کے وجود کے انداکیا یسی طاقت پیدا کردیتا ہے جوکسی غیر ندہبی کمتب کے اندرنہیں پائی جاتی ۔ تجربات شاہد ہیں کہ دیگر مکا تباس سلسلامیں ممیٹ نامونق سبے ہیں ۔ کیونکہ مذہب کا انجام کار پر ہجا ہے کہ وہ دل پراٹر کر کہے ادرول کے اندراغتاد حبنا نوی ہوگا اسی صاب سے منشأ عمل بھی ہوگا ہ

آج کا انسان ان اداروں اور کمیسٹیوں کی طرف سے یعنی وہ ادارے ہم انسار بشرکے لئے نسلے نظر انساز بشرکے لئے نسلے نظر کرتے ہوئے نظر کرتے ہوئے خوق و قدرو تیمت کے فائل ہیں ۔ پیش کئے حاسے واسے قرابن کی تدوین و تقدویب کا خود شاہد ہے ۔ اوراگر چراج کی علی ترقی سے قبول فائیات کے لئے نساسہ ترین فکری زمین تیاد کردی ہے مگرا نسوس کی بات یہ کا طبیات سکے لئے نساسہ ترین فکری زمین تیاد کردی ہے مگرا نسوس کی بات یہ کے دائیں لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین سے استفادہ مکمل طور سے منفی ہے۔

اورزية وانن فابل اعتبارين نران كامعاشره من نفوذ ب.

اور پر بری ما با با برای با برای با برای برای کرد بی اس کے بھی پابند نہیں ہیں اور اگر کہ بھی پر برد نہیں ہیں اور اگر کہ بھی پر بھر نہاں کے بھی پابند نہیں ہیں اور انکی پر بھر سے اور انکی خوا سیس سے نہ کھیل رہ گئیں تو بھر میلوگ قانون شکنی ، ضوانسا نیت عمل کا نجام ہی فریب کاری ، خواب کاری ہے بھی پر ہیز نہیں کرتے ۔ اسی سے بتہ میں جا آہے کہ بھر دوسرے حضرات اس کو کیوں خول کرنے ہے ؟

بے سیمھے ہو جھے نسان قدرہ قیمت کی ہمیت، قانون شکنی ، دسیع پیانے پر کشکٹس ،سبباسی جھگڑے ، آبیس رفا بیس ، طا قدر بڑی حکومتوں کی غیرانصاف پسنانہ اقتصادی مدد ، معاشر تی طوفانوں کی شدّت ،اخلاقی مفاسد ،سنے بشر ی قوانین کی متزلزل ورزان موقعیت کومقام اجرادیس اس کے اعتبارہ نفوذ کو اوراسکی حکومت کی محدودیت کو با قاعدہ واضح کردیا ہے ۔

اگرا جہانی حدودی رہ بالد او حوق بشیر "کے نشرایت پرایک اچشی گاہ اگرا جہانی حدق بشر" اور او حقوق بشیر "کے نشرایت پرایک اچشی گاہ ڈال جائے تو بہت جہل جائیگا کران کااڑونغوذ صرف جشنوں کا اضفاد کر کے بے منصد تقریروں اور خالی از حقیقت بیانات تک ہی محدود موکر روحیا ہے۔

سن کی جائے تو میں کا تکاری گہرائی میں بدلتے ہوئے دین خیالات کی محقیق کی جائے تو میں اس کے ساتھ یہ چلی حلے گئے کا کہ غیرمذیسی اصول کی کرنے وری فاہم گیری جس میں معاہیم عالیہ کی گنجائے شہیں ہے بہت ہی عام بات ہے ۔ اوراسی طسرح مذہبی بنیاد کی اصالت وصدافت جس کی جڑوں میں خدائی تغذ بنی سے اور جس کا بہت گہراا ترہے اور جواس آیڈیالوجی اور خسر میں کی تغیین کے تنجہ میں ہردو ذہب در تک ترق ہوتی حاربی ہے اور جو تمام لیشری کی تغیین کے تنجہ میں ہردو ذہب در تک ترق ہوتی حاربی ہے اور جو تمام لیشری فرائلوں پر فالب سے کیا ہم کو مذہب کی پابند نہیں بنا و

ہے ؛ ہم کو نتائج پرنگاہ ڈالنی چاہیئے ادرا نسانی معاشرہ کے لئے جوزیادہ معنید ہو اور پرشر ہوا سکواختیار کرنا چاہیئے ۔

فلاصہ کلام یہ ہے کہ کیا انسانی کا ف سعادت کیلئے بلائے ہوئے بشری قوانین کی مشکست در کیفت و اکا می کا فلسفہ حقیقت انسانی کی جہالت کیوجہ سے بنیں ہے ؟ ادرانیان کی دافتی ضرورتوں سے غفلت اوراس کی خلاق طاقت واستعداد سے غفلت کی دجہ سے نہیں ہے ۔

یہ تمام چیزیں اسس اِت کی نشاخہ می کرتی ہیں کہ مکتب اِنیا و پر عقیدہ معاشرہ کی جیات کا ضامن اور لوگوں کے تمام صیح دوابط کو معنبوط بنانے والا ،اور کم ورطبقوں کا ممافظ ، اور لبشر کے لئے آنادی وبرادری کا بدیہ دینے والا ہے ۔ اور جو بھی گردہ یا جاعت اِنظام اس روستس کولیٹ سائے نہ رکھے گا اور ایباء کے حیات نجش یام آزادی پر لیمیک نہیں کہے گا وہ فسئل ورست گاری سے کہی ہمی ہمکنار نہیں ہوسکے گا۔ پر سکے گا۔ ہوسکے گا۔





ا نبیاد کارسالت میں سب سے پیلانان کی آزادی وخود مقاری کا مسئلہ وہ ہے جواپنی طسرت متوج کریتا سبے۔ اگرانسان اختیار وآزادی سے سرفراز نہ ہوتا تؤ ہمیث کے لئے رسولوں سے بھی ہے نباز ہو ااورا یک جری راستہ پرطیقا ہوا خود کنو د ترقی کڑا۔

دلبذا بشت انبیاد کے ساتھ لازی طورہ ہم کوانسان کی آزادی بھی قبول کرنی پڑے گی ۔ اوراس کے علاوہ صورت ہوا ساماً بشت انبیاد کا موضوع قابل بحث نہ بونا اور ندان کی اصل رسالت کی توجیہ کی جاسکتی ۔ رسالت سے مراد وہ واقعی رسالت ہے جوسوئے ہوئے انسانوں کو بیداد کردے اور انکو عناصر آگاہ و آزاد سے بدل دے ۔

تماون بدایت وه عام فانون بے کرجی کے ذیرسایہ بوری کا نات ہستی ہو اسس بات کی طرف توج کرتے ہوئے کرجیا نشان میں غریزی رہنا ئیاں اکا فی ہیں اورا سسک حرکت جیری نہیں ہے اورعقل کی فکری خود کفائی کی کمیاں کمسال وسعادت کی طرف انسان کی دہبری کی نفی کرتی ہوں توکس طریقیہ سے اس کمی کو دوراور فلاکو درکزنا چا ہیئے۔

السس لئے دستگاہ آ فرینش و کوین نے اُمّا بل تغیر منصد تک سائی کے بازیشرت کے سامنے نوت کا استد کھولا ۔اور بشریت کے اختیار میں شنا وآگاہی کے لئے ایسے منابع وآلات دیدے میں کے ذریعہ وہ توابین ، مشخص رہنائی روسشن وخطا کا پذیر سعادت کک پہونچ سسکتی ہے ادر دوز بروز بڑھتی ہوئی مزدر توں اور ہمیٹ کی کا جواب دے سکتی ہے ۔

ا کے اساسی نکتر اور مشہور مقول پر ہے سہ دعوی بلادیل تبول خرد نہیں۔ خصوصاً اگر کوئی بہت بڑادعویٰ کرے تب تواس کو قاطع اور اطمینان بخش دیل لینے دعویٰ کے ثوت میں بیش کراچاہئے

ای لئے جولوگ توحید کو بطور عقیدہ قبول کرتے ہیں اور اس افاط سے دنیسا کو دیکھتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی شخص ادعائے نوت کرسے پاکسی کی بوت کا سسائد در پیش ہوتو موضوع کی اہمیت کا تفاصت ایہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ غور ونسکر کیا جائے ۔ اور مبشریت کے رہنماؤں کے لئے جو شرائط وخصوصیات مزوری ولاڑ کا میں انکی با قائدہ تحقیق و تعتیش کریں اکر سے بنی کو پہچانا جا سکے ۔

چونگریفام بیقبری بہت ہی صاس موضوع ہے اورا نسانی زندگی کی مخلف حالات میں ان کی عفلیم مسؤلیت ہے اسسائے اکو بھی اپنے دعوی کے تبوت میں کوئی مستندمسندلور قطعی دلیل پیش کرن چاہیئے ۔ اور وہ سندو دیں ایس ہوکہ جس کو خداد ند عالم کے علاوہ اور کوئی زبیش کرسکے ۔

ارزخ گواہ ہے کہ آبیاد کی آمد کا مقصداس اسان کوراہ نجات دکھا اقسا جواند دون طور پر کھو کھلا ہو چکا تفسا اورانسان کی فطرت کے دشد و تفکر ودریانت میں جو مواقع تعے اور جوخودانسان کی انسان سے بیگا بھی کا سبب تھے ان کو دور بھی کرنا تھا کا کہ انسان اپنی گشدہ چیز کو پالے اور قیام عوالت کے لئے اور مبنی برانفیان معاشرہ کے وجود کے لئے اور ایک بلندہ خوست گوار معطر کے لئے در مین مجوار ہوجائے۔

اس میم کے انقلاب کے لئے اندا کے اندروسین معنوی امکا آت کا ہونا مزودی تھا ادراس لئے ان کوسب سے پیلے اعجاز کے اسلوسے آراستہ کوئے بھیجا گیا اگھ اپنی اسس طاقت کے ساتھ میدان میں آگرائی نبوت کا آغاز کیں۔ معبزہ ایک ایسا عمل ہے میں کو انبیائے کرام اپنے دعوائے نبوت ک سچائی کے ثبوت کے لئے مشیت واراد ہ خادندی کے مائخت انجام دیا کرتے سچائی کے ثبوت کے لئے مشیت واراد ہ خادندی کے مائخت انجام دیا کرتے سے تاکہ اس بات میں کوئ ابہام زرہ جائے کہ ان کا رابطہ منبی وی ادرآ فریرگائی ت

سے ہے۔ کیونکہ جِ شخص رسالت آسمانی اورا فذیبغام از طرف قدد کسس سجانی کا مدعی اس کوچلہئے کرایسی بات بیش کرے جوفط دت طبیعت کے چوکھئے ہے ! ہرج اگریڈ ابت ہوسکے کہ یہ خدا کا فرستا دہ ہے اوراسی دمیسے اس کی گفتگو کا مطابق وحی ہونا مابل قبول ہوگا۔

کہیں لوگ جموتے مدعیان نوت کے جال میں بھینس جائیں اس لیے خداد ندعاً کا نے اس روشن چاغ اور دہیل قاطع \_ یعنی معجزہ کو مرف اپنے مغار سکے اختیار میں دہاہے ۔ تاکہ حقیقت فریب کا یہ جل حاسلے -

می توسی طرح بسیکر تظام بستی اورظوا برگانات آنیات مجود خوا بر درسشن دلیا اور توجیداز لی کی نشانی بین اسی طرح معجزه بھی پینبروں کے منبع و می سے انباط پر واضح اوراً شکار دلیل ہے۔ وحی پر کید کئے بنبر ندمیب درست تفسیر نہیں صامسل کرسکتا اور مذہب کے تمام مسائل ومی سے ارتباط کئے بنیر ہے منبوم اور سبے قدر ، قدید میں م

برگزیدہ بینبراہے تمام جوش وزوش کے ساتھ لوگوں کو اپنے تفاید کی دعوت دیتا ہے تاکہ وسیوں وجہرسے بیان پر مقابہ کے میدان میں آئے ادبایی تمام لھاقتوں کوادرا کا آت کو بروئے کار لاکر لوگوں سکے روبرو ہو۔ لیکن انسان اپن تمام ترکا شہائے مذبوماند سکے باوجود مقابلہ نہیں کر پا آا در تھک۔ بارکر پینمبر کے ماسنے سرتسلیم ٹم کویٹا سیریں۔

مین کرمعبزہ کا مطلب مبدارجہان اورعالم وحی سے کھنا ہوا نیسیاب ہے ، اور اسس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کرجہاں مادرائے طبیعت سے غیر مرتبطانسان چاہے اپنی تمام طاقت دانر ہی کومرٹ کردے بھر بھی مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا ۔

بت براین اثبات بوت کاراسته ایسے کام کیا نیام دیے بین سخمر بر آہے جو نوامیس طبیعت اور عادی تواین سے اہر بو آہے ۔ ادرایسے عل کا تحتی اذن پروردگار کے بنیر امکن ہے ۔ اور بھی معجزہ وہ مقیاس ہے میں سے حق و باطل کی مشناخت ہوجاتی ہے ۔

البنة ويگرمظاہرِكا كنات سے اس كا تفادت بمارى تظروں بيں توداضح ہے كيكن ہو ذات بہستى كے تمام اسباب وعلل پرآگا بى كامل ركھتى ہے اس كى نظر ميں كوئى تفاوت نہيں ہوتا۔

بران بنوت بنیاد بمیت کی عبادسان ایم کاموں کے مشابہ بواسے جہر زمانیں توگوں کے افکار کومتو جرکرلیا ہے ۔ تاکداس زمانہ کے مایرین فن یہ بات مجمد لیں کہ پر کام حدود توانا کی بشرسے خارج ہے ۔ اور بہی نقطہ کا دانیاں کا آنسازے کا فکار کے میزان دشد کو نظریں رکھتے ہوئے توگوں کے آمان افکار کے دسیع افق کو تسخیر کر لیتے ہیں اور پھر بہت جلدا ہے بند مقصد تک بہوئی جلتے ہیں ۔

جولوگ عجزه کوایک ممال اورنا ما بل قبول چیز نصور کرتے ہیں وہ ورحقیقت بہت ہی سطمی انزاز اورسا دہ لو می سے سوسیتے ہیں ۔

دنیا رادی بی جان بہت سے بسے موادث دربیش بوتے بیں کرجن ک علت سے انسان آگاہ ہے ۔ وہاں ایسے بھی حوادث ردنما ہوتے ہیں کہ علوم طبیعی ان کی نوجیہ وتعنسیرے عاجزے لہذا اپنی ناچیز معلومات پر محروسہ کر کے مغرورانہ طور پر برانسس واقد کا انکارنبی کردیا ماہیے حبس سے ہم دافف نر بون-انان كاسب سے مراعيب يہ ہے كدائس كاخيال ہے كدوہ بمدوان ہے لین جب سی سکد کے گہرائی تک نہیں ہو بنے با تو فردا اسس کا انکارکرنے گلآہے ۔ طالاکر جارے افکا را یک معین مدسے کسی بھی طسرح تجادزنہیں کرسکنے ان ان شناخت كا دائره جايد جننا دسين برجائ بجربهي ده بر كاظست محدود بى بوگا ۔ اپنى محدود والنش و توانين كو المحدود بهستى تكسيكيلا اعظمندى كاكام نہیں ہے۔ جارے علی وسائل اب مجی بہت سے مسائل کی تحقیق برکا نی تدرت نہیں رکھتے ملل وعوال بی تباوہ سائن نہیں میں کرمن کو ہم نے بہوائے۔ انبيائ كرام كے معزات نظام بمركر آفرينسس كے دائرہ سے خارج نين ہوتے ۔ اوریہ ماری کو ابی ہے کہ اسینے محدود علم ورسرحدما درائے طبیعت میں بملى مستكرى أكامى بم كونى اور اآث نازيينون تكربو يخف بنس ديى \_ زمان دمکان کے اعتبارے مستی این ایزرہے ادرجنا صدائشان کے زرمطالعب ودمى بعي طسرح تمام كانتات كيا فكادكوا نسان كماند دمجد منین بخش سکا\_ یعنی بہت سی حزوں کا جواب عارے لئے احمکن ہے۔ تواگرا بیائے کرام کے معزات کے طبیعی طلقوں کی تشخیص کے ارسے میں جارے موالات كے موالات مكن مريكين تو آخراس ميں كون ي عيب كي ات بي معزات کا تیاس رامنت کثوں \_سادھودں دحوگیوں وغیو \_\_\_ کے كرشمون سيرمبن كياجا سكتا كيؤكم يركرشي فكرى وتطرى مسال ادرتعليم ومشق

وترین کے دائر سے باہر نہیں ہیں کہ جن کا خواہ مخواہ ایک لازی متیجہ ہو۔ ادر بہ کرشے ان دیگرا نسساد سے بھی ظاہر ہوسکتے ہیں جواسی فن میں ہوں ادر مشق وترین کریں ادر چونکہ یہ کرشمے محدود انسانی طاقت کا نتیجہ موسقے ہیں لہظ ہرشراط کے سساتھ اور ہر دسسیلے سے ان کا انجام دینا مکن نہیں ہے۔

اسی طسسرے بہت می جگہوں پران توگوں کی حرکات و فعالیت ہے مفصد ہوتی ہے جسس کا انسانی زندگی پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑتا ۔ اور کوئی بھی شخص ان سکے کرشموں کو معبزہ یا ارتباط باخسہ اک علامت نہیں سمجھتا ۔

اسی طسرت ابند در مرحزات جوکار غایاں کرتے ہیں وہ بھی ایک ہیجیدہ وقیق علی امرار کے ایک ملسلہ سے آگای اور ذہبی محاسبات اور خرد و فکر کی طاقوں سے بہرہ بردادی کے شتارئج ہوتے ہیں ۔ ان کا معجزہ سے کمی بھی شسم کا رابطہ نہیں ہوتا ۔ بکہ جوشخص بھی السس علم کے مغدمات کوسیکھ کراس میں مہارت عاصل کر لے وہ بھی ہرکام انجام دسے سکتا ہے ۔ کیونکہ ان امود کی انجام وہی نغسلیم و تربیت پر موقوف ہے ۔ اسی طسرت یہ چیزیں صرف محضوص مقامات پر انجہام دی جاسکتی ہیں اور معارضہ کے لائق ہیں ۔ لیکن معجزہ وجی سے مربوط اد غیر محدود اللی طاقت کے بل ہوتے پرانجام آیا ہے ۔ زیر تعلیم و تربیت سے ہوسکتا ہے زکمی جمرانی سے حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

آخر بغیر کسی مزل یا معسلم کے گہوارہ ہی کے اندر صفرت عیسیٰ نے گفتگوفرمائی کر نہیں ؟ یہ معجب زہ کہلاتا ہے ۔

الم جعفرصادق دع، منسراتے ہیں ؛ مندوند عالم نے پیمبروں کواسلئے معبزات عطافرا کے اکریہ معبزات ان کی صداقت وسیحائی پر دامنے بران بن سکین اوریہ بربان خدا اپنے متنف کردہ بندوں اورا پی معین کردہ جنوں کے علاوہ کسی کو علیا نہیں کرنا۔ تاکہ مدعی خدا سے اپنے ارتب اط کوبا قائمہ ٹابت کرسکے۔ اور فریب کاروں کا یردہ میاک کیاجا سے کے۔

يبي وجه ب "على خلاق عادت"معبره كا تقابه نبي كرسكنا اورميلان معتايد ين اپن يرانى طب قت سے بھى إخود صويتھے كا اور بيتنا شكت كا ولين كا ـ خاص توجديه دنياجابية كمعجزه قافن عليت كاأقص نبين بياور تذببي سنت آویشش کونتبدیل وشکت و تباہے۔ جس ضدانے تطام کاننات کے ادرعلل ومعلولات کا ایک سلسلدا بیاد کیاسہ ومان علتوں کے قیدو بندیں خرد کیجی گرفتار نیں ہوسکیا ۔ اوراس کے نئے کوئی ماغ نہیں ہے کہ بطوراستشاواس عادی نظام کے مدروقتی تینر کردے کیؤ کہ وہ اس بوری کا ثنات پر قا ہروسلط ہے ۔ اور یروتی تغیراکیسلسلا علل کے اوبر موقون ہے کآج کا ترقی اینة علماس کی ( چگونگی ) کی تفسیرے عاجزے - بلکہ وہ سلسلہ نوا بغ وانتشدان ریحی محبول بنے ادريشه كا محدوديت سشناخت ورسال كود يكفته بوئ كباما سكتاب. كرجوعلتين اداده اللي كے كنفرول ميں بين - بشران يركمهى بھى درسترى ماصل من كرسكمًا لِكِن اى كے ماغو ما توسسن اشناخة كومًا وْنْ عليت كے الرّ وسے ابر بحی نسین نبین کیاما سکتا ۔

7

یے عرض کیسا جا چکا کہ انبیا سے معجزات ایک مادرائے طبیعت کے رابطہ کی حکایت کرتے ہیں ۔ اور تجلی ٹور توجیدسے ناشی ہوتے ہیں ، اور یہ معجزات اسس ارادہ اللی کے کوجس نے تمام ٹوابر کا کنات کو پسیدا کیا اوران پرنظسام عموی کیسا تھ تا فرن است شنا، کو بھی حاکم بنایا " جزئیات میں سے ایک جزئی کی حیثیت دیکھتے ہیں۔ ہم خود بھی اپنی دسیسا کے اغدراس سسن استشا کی کے غوسنے موجود بانے ہیں ۔ شاکا اسس مردی کے زمانہ میں جب برف جم دہی ہواور تمام نبا آت اپنی مبزی وشادا اِی کو کھو بیٹھے ہوں درخت کاج (۱) دشمشا داسی طرح سرسبز و شاداب رسیتے ہیں بھسے پہلے تھے ۔

ی اید دونت م کے درخت نمام درختوں کے وضع عموی سے مستشنی اور درختو کے عومی ونتانون کو توڑنے والے بنیں میں ؟

یقیناً ایک دُشتهٔ عوامل اور دیگرعل آس س ایسے موجود ہیں جو ورخوں کے سسن کی سے مغایرت دیکھتے ہیں ۔

ممارے باس کوئی ایسی دیل نہیں ہے جرجمین وتجربے یہ نابت کر دے کہ حوادث کے لئے اب کر دے کہ حوادث کے لئے اب کے دوان اور دائی میں ۔ ان کے علاوہ دیجرا سباب ملل سے حوادث کا تحقق کا ممکن ہے ۔ ہیں۔

منداس كمشبر مفق واكر كارل ابى شروا آنان كاب

«انسانِ موجودِ استشاطة « ين تحرير كرتے ہيں :

اماکن مغذسرادر زیارت گاہوں میں بھاریوں سے مبلد شغایاب ہونے کے لئے اور علاج کے لئے کم و بیشس ہر شہرا در ہر زمانہ میں لوگ معجزہ کے قال سبے ہیں لیکن آجکل یر عقیدہ کمزور ہوگیا سبے ادرا طباد کا ایک گروہ معجزہ کے وجود کا قال نہیں ہے ۔ لیکن انسس کے یاد جود مجارے مشاہرات بہر صال غور وسٹ کر و تا مل و تحقیق کے لائق ہیں۔

حكيون كاداره ( اود في) في الن تسم كربت سي شابات كويم كوليك

ا \_صنورک ایک فتم ہے۔

اب کک کے ہمارے معلومات یہ بی کر شفا سے امراض بین دعاکی فری آثیر بائدیوں کے مسل ، جلد کے سسل کے مربیات دیے ہیں ان سب سے معجزہ کی مصدیق ہوتی ہوتی ہے ۔ رہا علاج کے (چگونگی) کامعیا د تو دونوں گرد ہوں بیں زیادہ و نسرت نہیں ہے ۔ زیادہ ترمشدید دردختم ہوجا آبے اور کا مل شفا حاصل ہوجا آب ہے ۔ اسی طلب رح چندسیکنڈ یا چندمنٹ یازیادہ سے زیادہ چند ہوجا آب ہے ۔ اسی طلب رح چندسیکنڈ یا چندمنٹ یازیادہ سے زیادہ چند ہوجا آب ہے ۔ اور بھاری کی علامتیں ختم ہوجا آب ہیں ۔ مربیان کی بھوک دوبارہ واپس آجا تی ہے ۔





يعتيناً ضرورت مع زياده خود يرستى ، تجابل ، واقعيات كريست كي فكرى انسان کی گرای ، انخاف ادراس کے اندیٹ دا فکار پرخواہشات ہوس آ و دیکے تسلیط كاسب بنلب. اورخينت بسندى اوراه حق وحتيت مين قاطعازة م ركمت اندرون باست آیرکشش سے خالی بونے کومستنزم ہے . حقیقت کی جتجو کرنا برانسان کاخاص وظیعه بسا در حقیقت تک رسانی تنیاراه رخجات ہے۔ ا نبیا اسے ایسے معزات کا مطالب کرنا جوان کے دعویٰ کی صدا قت کے گواہ ہیں۔اس اِت کو قرآن نے منطقی مطالبہ تسلیم کیا ہے اور لوگوں کی درخواست اور ا نیاد کے مثبت اقدام کی تفسیس مجی نقل کر کسیے البتہ اس زمانہ میں بھی کھے لجرج وبد منطق انسداد ایسے تعے جوئلاً حق کے قبول کرنے پرتیار نہیں تھے۔ ا بنیاد کرام سے من مانی مع زے ک درخواست کرتے دستے تھے بلک بسا ادقات تراپیے اعمال کا مطالبہ کرنے گئے تھے جوعقلاً ناممکن ہے ۔ اور ظاہر کابات ہے کما نیادان کے بچکان اور لج جاز مطالبات کو مائتے بھی بنیں تھے۔ کیونکرمعیزه کامطلب رسالت کی گوای بواکرتاہے۔ اور برجیز براس معیزے کے کمیل کی اید کرتی ہے جیس سے رسالت البی کوا ملینان بوسکے۔ ادر کہاں سے ضروری ہوگیا ہے کہ انبیا، برشخص کی خواہمش کے مطابق معجزات کا اظہار کرتے رہی ؟ اور کیا معزات کو ہر ہوساز وسے مقصدا نان کے

الاده كي الع براجائي ؟

انبیاد را راسس بات کا علان کرتے مینے تھے کہ ہم محلوق کی ارشاد و بایت کیلئے امور میں اور معزات کا اظہار ضاو ندعالم کے اوادہ اور موجودہ حالات کے ضرورت کے وقت بی کیا جاتا ہے نہ یہ کرچومکار وعیاش قسم کے لوگ چاہیں اس کے مطابق اظہار معیزہ کیا جائے ۔

سترآن مجید کاار شادہے ، خداکی اجازت کے بغیرکسی رسول کواظہار معجزہ کاحیٰ نہیں ہے ۔ (۱)

فدااگر چاہے توتمام لوگوں کو معزو کی طرف متوجہ کرسکتاہے شلا جا دات و

ہا قات میں توت مویائی ہیدا کر دے یا اس قسم کے دوسرے چرت انگیز افغال

پر مجبود کردے آکہ لوگ خود مجود دین خواکی حقافیت کی تائید کرنے گئے ہے۔ بیکن

یطر دینیا انسان کے رشد وانتخاب آگا باز وجہت آزادی کے لئے مناسب نہیں تھا

اور خوااس تسم کا عل نہیں کرسکہ تھا کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جبری طور سے

نہیں بلکہ اختیادی طور سے غور و فکر کرکے خواکی توجیدا وراس کے دسولوں کی شناخت

کری ۔

جولوگ حق سے دوگردانی کرتے ہیں وہ فطری طور پرلینے عمل ورقہ علی کا نتیجہ د کیعیں گے ۔ کیونکر انسس دنیا میں ہرچیز کا مل ہم آ بٹک سے آگے بڑھتی ہے ۔ اور اگر خلابے مطے کرلیا کو افرادِ بسٹسر کی ہرتیا ہ کاری کی سنرا فوری طور پر دے گا تو اس کا برداشت کرناکس کے میں کی بات نہیں تھی ۔

أكر مغالب جفزات كانظريه مرث انكشاث حتيقت بهزا ترما مع ادروسي تحتيقا

ار سوره مومن آیت نیر ۸۶

ادر واضح مع زات کو دیکھ کر فوراً حق فبول کر لیتے۔ بیکن ان کے تفاصوں کی کیمیست، انکی بدنیتی اور سے حباا عراض پرخود ہی دلالت کرتی ہے۔ ان وشمسوں کا مقصد دہی انبیاء کی گذریب اور حق سے روگر دانی کرنا تھا در نہ واضح مع زات کی موج دگی میں کرار کی صرورت ہی نہیں تھی اوراگر کرار بھی ہوتی جیب بھی یہ ایمیان نہ لاتے۔

فندان کادرشادہ ،جب ہماری ارگامسے متی اکی طسرت ہمیماگیدا توکینے سکے جیسے معجزے ہوئی کو عطا ہوئے دیسے دیاس رمول (محدم) کوکیوں نہیں دسیالے سکئے کیا جومعجزے اس سے پہلے ہوسی کو دیے کئے ان سے ان لوگوں نے انکارنہیں کمیا تھا ؟ (۱)

 (آ مان پر) پڑھنے کے بھی قائل نہوں کے (اے دسول) تم کہدد کہ سمان اقل یں ایک آدی (خدا کے) دمول کے موا آخواد دکیا ہوں ؟ (جویہ پیہودہ ایس کرتے ہو) (۱)
ان آبات سے بت چلت ہے کہ اعتراض کرنے دلسنے دمول خلاص کے دعول کے سفے کہ خدا کے برگزیدہ بندہ ہونے اور مبداد بہتی سے ارتباطِ خاص کے دعول کے شوت میں معجزہ دکھائیں کر زمین میں چیشد جرش مار نے بھے یا میووں سے لدا ہوا باغ ، یا سو نے کا مکان (فردی طور پر) ہوجائے کیونکہ یہی چیز میں اس زمان سے کے شرفاکی عسلامیتی تھیں ۔

اگرم کافردن کی درخواستین قابی قبول تحین اور بعن توک ان میں سے مبن کے پارپ کے مالک بھی ہوسکے تقے محریہ لوگ نبی نہیں سقے۔ دراصل ان مادی امکانات کارکھنا اعجاز ورسالت کی دلیل نہیں سبے اورسند نبوت کے عنوان پر کسی سے یہ ابنی قابی قبول بھی نہیں ہیں ۔ البسند ان کی خواہم شات سے بہ منرود معلوم ہوجا کہ ہے کہ یہ لوگ کسس مذکک کو آ ہ بین اورا بہت ذال بسند تھے کہ ثروت ممالاً دی واقت دار کو دلیں رہبری خیال کرتے ہے ۔

ان لوگوں کی دوسری خوا بہش اس قسم کی تھی جس قسم کی خوابہش مرتام ہو اور است کا من است عدالاً است کا مقصدیہ تھا کہ آنمان سے عدالاً اللہ کا زل ہوا در لوگوں کا درشت میات قطع ہو جائے \_\_ حالا کہ معزہ کا مقصد اللہ کا زل ہوا در لوگوں کا درشت میں تعلق ہو جائے \_\_ حالا کہ معزہ کا مقصد انسانوں کی رشد و جائیت ، تزمند برورش ، حریت فکرتمام وابستگیوں سے آزادی اوری جول کرکے نے نظام و سکری کے ساتھ زندگی ہر کرنا ہوتا ہے \_\_\_

۱ ـ موده بخامرائیس آیت نبر۸۹ تا ۹۳

اد فدا وفسر شقون کا از نا اسس لئے نامکن ہے کہ خدا دجسم ہے د زمان و
کان کے ساتھ محدود ہے اسس لئے نا مادی مظہر بن سکتا ہے نادہ کی صورت بن
خوداد ہوسکتا ہے اسس قتم کے مطابات محسن مجیکا نہ اور غیر منطق تھے
آخر میں خدا ان بے جا معزہ طلب کرنے والوں کو اسطرح مجاب دیا ہے : اسے
رسول م کہدیے کئے سراخدا ان باقوں سے منزہ ہے اور میں ایک پیغا مبرسے زیادہ کچھ بنیں
رسول م

اسس سے معلوم بواہے کرمعجزہ کا تعلق ذاتِ اللی سے ہوتا ہے اور نبی ارادہ خداکی ہروی کر آسے اور خداکی اجازت کے بغیرہ بان تکوینی میں حق تصرف نبین کھتا اور ہر درخواست برانلہار معجزہ نبین کرسکتا۔

ان لوگوں کا ایک اعتراض انبیا د کاجنسی بشریسے ہوئے پرتھا۔ ان کا عقبدہ تھے کہ انبیا، کومعا سشہ ہ کی فرد نہ ہم اچاہیئے اور نہ لوگوں کے درمیان سے مبعوث ہزا چاہیئے ۔ اسس کی تردید کرتے ہوئے ان کی شرک آلود و محدود عقل ہے ہو منہوم بیشت کے : سمجھنے کا نتیجہ ہے کے ممکوم کرتا ہے ادرا کے خیالات کو الحل مشہوم بیشت کے : سمجھنے کا نتیجہ ہے کے ممکوم کرتا ہے ادرا کے خیالات کو الحل مشہود تیا ہے ۔

سب نے زیادہ تعجب تواس پر ہے کہ یہ توک کہتے تھے : حبب تک ہم کوخود
ایسی چیز (وحی و فیرہ) نہ دیجہ اُریکی جو پیغبران خدا کودی گئی ہے اس وقت تک تو ہم ایمان نہ لائیں گے ہے۔ جو توگ ایمان السنے کے سالے تیار بی ہیں ہیں اور ز مراط مستقیم کے اور پن جا بلاز نکروں سے آزادی کی طلسرت مال نہیں ہیں اور ز مراط مستقیم کے بہو پینے کے لئے داخو اس کی کار کاکوئی فائدہ نہیں ہیں ۔ بہو پینے کے لئے داخوی اور تعلیما تیا نہیاں کی اسطرت توجیہ اور جو بی کی دہ بیار کی اسطرت توجیہ کرتے ہیں کہ اور جات کی تعلیمات آسانی نہیں تعییں بلکہ وہ یاکساد و برجست ترین

ادرنبوغِ مشکری کے مالک افسہ او تعے ادر مِیزکد ا بنیا دکے زمانہ کے لوگ عقل کی باتوں کو نہیں بائے اس لئے ان کی اطلباعث حاصل کرنے کی خاطر معاشرہ کی اصلاح کے لئے اپنی طسر وف سے اور اپنی نظریں جومینید مقردات و توانین بنانے سفتے ۔ ان کی نشیت خداکی طرف دیدا کرتے تھے ۔

یہ بات نہ تو منطق ہے اور نہ حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ انسان چاہے جتی استعداد کا مالک ہواور نبوغ زاتی رکھتا ہواگرانسس کی تعلیم و تربیت نہ کی ٹی توسائر اِستعداد وفن ہوجاتی ہے ۔ اوراس کا نبوغ ہرکز کسی سزل تک نہیں ہونیا۔

لیکن انبیا دکی دانش آ موزی کسبی نہیں تھی اور زان حضرات نے لینے زماز کے اسبانڈ مُ فن سے استفاد ، کیا تھا ۔ بلکہ انکوجو کچھ بھی طاتھا وہ خدا کیطروسے تھا انسس کے علاوہ تمام نوابغ کے کا زامے ما دی وطبی اصول کے مطابق ہوتے بیں \_\_ لیکن انبیاد کے معبزات مادی وطبی فادمولوں اور توانین کے مطابق ہیں ہوا کرتے ۔

ادراگر ہوئش تیز بین اور نہرغ کے علاوہ ابیا دکے ایس دو سراکو کی سرچشہ نہیں تھا اور نہ کسی تازہ عالیٰ تک ان کی دس ٹی ہو کی تھی تو نبوت کے بعد ج تعلیمات ان صنرات نے بیسٹ کی بیں ان کی پہلے سے کو کا شال د تظیر موجد ہوتی نیز بیضات ابنی و نکری مسائل کو تھوڑا تھوڑا کر کے پیشس کرتے ذکر د فعتاً ایک ہی مرتبہ میں ساری تعلیمات پہیش کر دہتے ۔

مالانکہ بغیرکسی استشناد کے ان صزات کے تمام عیق انقلابات آ غاز بعثت سے بی سشروع بوجائے تقے اورا علان نبوت سے پہلے انکی معنویت ہاکیڑگ سے تطع نظسہ کرتے ہوئے مکسل طور رہان کے مالات عام اور عادی افسراد بھیسے بوتے تھے۔ ایک بارگ تول اور اگهانی طور برایسی تعلیمات کا پیشس کردیا جوانسان کے تمام عال و انکار کوایک جامع عملی و فکری نطب میں نتعقی کرکے میں وشخص مقصد کی طرف مقوم کرد بیت ہے۔ یعنی انسان کو مادی اور اجماعی طب قتوں سے آزاد کر دیا ہے اور خوا کی طرف بیٹ ہے اور ایک ان کے لئے کوئی جدید عامل در پیشس ہوا ہے اور انکشاف حمید عمل در پیشس ہوا ہے اور انکشاف حمید عمل در پیشس ہوا ہے اور انکشاف حمید تھے لئے کوئی جدیا ہے۔ یا میں در پیشس ہوا ہے اور انکشاف حمید تھے لئے کوئی نیا چند اسکے اختیاری و بدیا گیا ہے ۔

المریخ بسشر کے صفحات میں ہرگزامیط نسباد کا دجود نہیں ملا جن کے نوخ کا ثمرُ ادرا سستعداد کا نتیجہ د فعتاً جست کرکے سامنے آگیا ہو \_\_\_ سالانکرا نبیلنے الجامی مک ما

مکل طورسے بی کینیت رہی ہے۔

اگرکو کی بے تعصب محقق "اریخ زندگانی ا بیار برصرف تحور ای می تعیق بر کفیت بر کفیت بر کفیت بر کفیت بر کفیت کردے تواس کو معلیم بوجائے گا کہ ان حفرات کی بوری زندگی صدف وراستی حق برستی اورائی امیدون کی کمیل کے راستے میں کیسے کیسے برشکوہ ایشار ، محمل وبرداشت ریزہ دیزہ کر دیسے واسلے مشکلات علی طورسے ویش آئے رہے ہیں بیان کمک کرید توز دسٹین کو بھی اعتراف کرنا پڑا کو اتفاً می مرف بی حفرات کرسکتے تھے ۔

اور یہی وہ حضوصیات ہیں جن سے دانقی طور پر انبسیباد کی انسان دوستی '' اور حق طبی کی قدرومنزلت اوران کا پسندیدہ عناصر کے نیا پٹکا ہوں کے مقابلہ میں قیباً آ) کرا جو ہمیث مردان خدا سے برسر بیکار را کرتے ہو کا یت جلتا ہے ۔

انس صاب سے محص معاشرہ میں اُٹر در سوخ بڑھانے کے لئے ان صرا کی طسرت بوکچیوں ادر سرکمٹیوں اور ان کوافات سے علیحدگ کے کامل عوسے ہیں کیونکر ضلات واقع بات کی نسبت دی جاسکتی ہے ؟ کیسا پرمناسب ہے کرجن اشخاص کے دفتار میں کسی شتم کی بھی خودخوا ہی نہ دکھائی دہتی ہوا کوگزات گوئی اوسیا جیاد ہاتوں سے متعم کریں ؟ نہ صرمت پرکہ ان کی دفتار ارزندہ نظلام ما بدیت کے حرداب میں غوطہ لکانے والے افراد بہتر کو مبداز مبدا سے نکالنے کی کوشش کرتی تھی بلکہ تعلیماتی کی افراسے ہیں اِن مردان چتی کا مکتب لوگوں کو صدافت وراستی کی دعوت اور رایکاری و منافقت سے نغرت داتا تھا۔

صزت علی ۱ اپنایک گفتو مین حالات اِ نبیادی تشتری کرتے ہوتے فرملتے ہیں ؟
بین کہ برحفرات انسان نفسائی کے اعلیٰ ترین نوسے تھے ۔ اس کے بعد فرمانے ہیں ؟
بین موئی کیم اقد کے بار میں کیا کہوں خواکی فتسم جب بارگا وا حدیث میں مست و عا بلند کر کے اپنے خواسے مال کا موال کرتے تھے نوصرت ایک کمڑا دوئی جن سے رفع گرسنگی ہوسے اور کسی چیز کا موال نبین کرتے تھے ۔ کیونکہ اپنی تہی سی کی وجہ سے علنبلائے بیا بی سے اپنی بھوک مشایلتے تھے ۔ شدت لاغزی کا یہ عالم کے وجہ سے علنبلائے بیا بی سے اپنی بھوک مشایلتے تھے ۔ شدت لاغزی کا یہ عالم کے وجہ سے علنبلائے کا اسے گیا ، کی مسبری نمودار ہوتی تھی ۔

بناب داود کرج مزام رلانے والے سقے ان کا کیا ذکر کروں لیف قرماسے
ز نبیدل (باسکٹ) بنایا کرتے سقے اوراپنے دوستوں سے کہتے سقے تم یں سے اس
ز نبیدل کو کون خربیدے گا ۔ اس کی قیمت سے تجز کی دوٹیاں خرد کر کھایا کرتے تھے
جناب عیسی کے باہے میں کیا عرض کروں ۔ سوتے وقت ایک پھر سے
مکارے کو سر باہنے رکھ لیا کرتے تھے ۔ ہمیٹ سخت اباس پیسنے تھے ۔ ہوک
کے عالم میں دن ہر کرتے تھے ۔ ار یک دا توں میں چراغ چاندگی دوستنی ہوتاتی
ادر نبیدگون آسمان کی چھت سے دیوں میں انکی پناہ ہوتی تھی ۔ زمین سے انگے والی
محال نس انکی خواک ہوتی تھی ۔ انکے ہوی نہیں تھی جس سے ان کے انکاریں کوئ

خلل پڑتا ہوزکوئی اولاد تقی حبسس کی نگرائی ہیں اپنا قیمتی وفت صرف کرتے ۔ حال وہت ہنیں تھی جوان کی توجہ کو ہٹ آتی ۔ شعرص واکرڈ وقعی کے ثروت اندوڈی کی وجہ سے ذِکتِ نفسس کا شکار ہوئے ۔ ووٹوں ہرآپ کے لئے موادی کا جا نورتھے اوردونوں کا تھ خدمت خلق کے لئے کھلے دہتے تھے ۔

(مسلمانو) ایناس بی کے بیردی کروجوعالیت رمیٹوا ، فضائی انسانی کے کا مل فوزیقے ۔ فضائی انسانی کے کا مل فوزیقے ۔ فضائی اسی خص کو دوست رکھنا ہے جوابی زندگی میں اسی نبی کی پیروی کرے اوران کے قدم بر تذم چلنے کی کوشش کرے وارد رسم زندگی بسر کرنے میں ان کا اتباع کرے کرمینہوں نے اس دنیا سے بہت ہی کم فائدہ انصابا ۔

خنک وٹی آئی غذائقی اور دہ بھی صرف آ دھا پہیٹ کھایا کرتے ستھے آپ کے سیاھنے وٹیا کو پھیش کیا گیا لیکن آپ نے قبل نہیں نسسہ لیا۔ خدا کوج چپیزی الهست پختیں آپ ان سے نغرت کرتے سقھے ۔ اور خداجن چیزوں کو بہت وہیں مجھ تاہے اسکو خلات کی تطریعے دیکھتے تھے ۔

صفورم کھانا کھاتے وقت زین پر پیٹھتے ستھے ، غلاموں کی طرح نشت و برخاست فرائے تھے ۔ اپنے إنھوں سے اپنے کیڑوں میں بیوند نگاتے تھے اپن جرتیوں کو بذات خود ٹا تکتے ستھے ، ایک سادہ سا پردہ آپ کے دروازہ پر پڑار إ کرّا تھا۔ جس کے لئے پن بیوی سے نشر استے تھے اسکو میرسے سامنے سے شاد وکیو تکہ جب اس پر میری نظم پڑنی ہے تو مجو کو دنیا اوراس کے تجلات یاد آنے گئے ہیں ۔

آپ دلسے دنیا پرستی سے گریزاں تھے ۔ یا دِ دنیا کو اپنے دل سے بھا دینے کی کوشسٹ فرائے تھے آپ نے اپنے ممیر دباطن سے دنیا داری کوختم کردیا تھا۔ زینت دنیاسے آگھ بذکر لی تھی ۔ برعقلندکوفیصلاکرناچا بیٹے اور لیسے دل سے بہر چینا چاہیئے کہ ضدا حضرت محدّم کواس طسرت کی زندگی کے ساتھ لیسندگرنا تھا کہ نہیں یاڈیں ورمواسم حقا تعاب اگرکول کیے کہ خدان کو ذلیل سمجھتا تھا تواس نے خدا پراتہام نگایا اورایک بہیودہ سیات کہی ہے۔

لہذاتم لوگ محدّم کی بردی کردکیؤ کدوہی پرچم دار قیا مت اور سب کے اعمال کے شاخت میں ہے۔ ان سب کے اعمال کے شاخت میں یہ ہوئی دنیا میں قدم رکھا اورٹری ہی سسالات کے ساتھ مخر رسسر کی بیان تک کہ خداکی دعوت پر دنیا ہے۔ دختِ خر باندھا۔ این کوئی عمارت تک نبوائی باندھا۔ این کوئی عمارت تک نبوائی اور نہ کوئی شارو میں تعمیر کیا۔

ہم خدا کا مبتنا ہمی مشکل داکریں وہ کم ہے کاس نے لینے لطف وعنایت کی وجہ سے محدم جیسے رسول کو ہماری طسرت بھیجا ۔ ٹاکران کی اقت داکریں ور انکے پرو ہومائیں اورانکی زندگی کا طسریعۃ ایٹائیں ۔ (۱)

ا بنیا کے شاخت کا طریقہ مرف معزہ میں مخربیں ہے بلک عصر دشد و خرد اور تکابل دانش کے دور میں علمی وعقل روش بھی بوت کی عمین ترین راوتشخیص ہے۔ اور اس ذریعہ سے فردی داجماعی خصوصیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور وقیق تحقیق اور بے لاگ جتموسے ہتے دمول م کو پہچا ا جاسکتا ہے اور تحقیق کاراستہ ایسا طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی آ کھوں سے معجزات دیکھا ہے اس کاراستہ ایسا طریقہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی آ کھوں سے معجزات دیکھا ہے اس کاراستہ ایسا دیکھا ہے اس کا انگشاف کیا جا سکتا ہے۔ معلی اواروں اور تحقیق ہے۔ معلی اور وں اور تحقیق ہے۔ معلی اور وں اور تحقیق ہے۔ معلی اور وں اور تحقیق ہے۔

۱ر بنج البسلاخد . محدعبده صغره ۵ تا ۲۰

یں اپنے کو موز ترطسہ بیتے سے متعادف کواسکتا ہے اور اپنے اصلی پردگرام کی جلوہ نمائی کرسکتا ہے۔

سب سے زیادہ روشن و سندسند ظہد دانش و تجل علم کے دوری وہ سچا مخت ہے جرعلی پیانوں اور نظام جستی کے واقعیات سے مکمل طور پر موانق ہو۔ اسس لئے دیکھنا چاہئے کہ اگر کوئ مکتب علی موازین پر پورانبین اترا اور معسروات و محتویٰ کے لحاظ سے حریت فکر وعلم سے متعناد ہے تو ہے تردید بربات کہی جاسکی ہے کاس مکت کا دابلے۔ آرندگار سے نبین ہے۔

ین وجید کرماشره کے رشد فکری آدر علی پیشرفت کے ساتھ ساتھ ابنیا، کی اصلی اور شکاس آفسدین تعلیمات ہے جو معنوی ادر مادی منرور توں کی مناس میں اور نسنرد و معاشرہ کے رشد و لبندی کا سبب ہیں ۔ سے موہومات و خوافات کی تاریکیوں سے چیکتی میں اور اپنے تا نباک چیرہ کی نشانہ بی کرتی ہیں۔





نظسامِ بستی کے اندرایک دقیق و پیچیپیده اور انبیا ، و خدا کے درمیان خص دابط۔ (وی) ہے ۔ جو تنہا نبوتِ آنما نی کی مشناخت کا منبج اورا نیا ہ کے امس علوم ومعارف کا مستون ہے ، اور بہرا مع بشری میں تحولی مثبت وعمیق اور رسالتِ عظیم کی صامل ہے ،

' ا نبیائے گرام حقائق ہستی کی اسی برٹر در کوشن آگا ہی \_یعنی وہی \_\_ کے ذریدا حکام الہٰی وتعلیمات وقرانین آ نمانی کوجبان ملکوٹ سے سے کرغیبی پہلے کے عنوان سے لوگوں تک پہونچاتے ہیں ۔

یرصزات گرابیوں ، بیان ایوں ، افتان نات کے اورج کال پر بو نخفے کے بعد تاریکیوں کا سید میاک کرکے ظاہر ہوتے ہیں ادرا ہے انقلاب کو فرمان وہ کے مطابق آغاذ کرتے ہیں ادرا یک اصل جنبش نسکری کے ذیر سایدا نسانوں کو اپنے لیا تعلیت فطرت کے ادرا کان کی طلبرت متوجد کرکے کوشش کرتے ہیں کہ ماحول سے ماصل کی ہوئی بری عادتوں ادر بُرے عقائد کو ایک کردیں تا کراس ماست ہے اسانی است عداد بلند درج تک پہوئی جائے ادرا سس بور شیار و پر ترشعا ما بیس فیروساد کی طلبرت رہنا کی کریں ۔

و می کا ماہیت آور نوع اوراک ہمارے سئے دوشن نبیں سبے ۔ کیونکہ وحی انسا کی اکسِت ابی معلومات اور نرقی یا فتہ آگا ہیوں اور خلاق ذہن کی فعالیت اور دریافت ومعول درک کے سنخ سے نہیں ہے۔ ادر علی ومنوی میراث جوہم کک بہونچی سبے اس میں بھی اننی طب قت نہیں ہے کاس ارتباط کی خصیت کاادراک کرسکے۔ ہمارے قلود وسکر میں یہ تاریک زادیہ آبی رمجیا ہے ادر شاید آخر تک رمز دابھام کے پردہ میں ماتی روحیائے۔

البستة كسى ايك فردكي فوق العاده إكيزگاً المنى ادرمعنوبت سرت راس شخص ين ايك شسم كي آمادگا يجما دكرتي سب اگر فيف ان اللي كرما تعد دريافت و كي كي استعداد بها موجائم اوروه به عنوان رمول متخب كيسا جاسيكے .

لیکن اسس استعاد دصلاحیت کے اوجود فرما نبائے آسمانی اور سرمیشد لازال وی سے نصال محضوص اراد الهی سے تعلق رکھت اسے صرف المن اکیزگی اور معنویت سرتنارومی کے ارتباط خاص کا تباعا می نہیں ہوسکتا ہے بکر حضد ا جس کو جاہے اس کارمہم کے رہنے مخصوص کرلے .

اور چونکہ پیغیبری کا معمد فرد وا بھاع کی ہوتم کی وہ رہبری ہے جو مال پہ
کال ہوا ور کبٹ میں کے اجماعی نظام اور قانونی زندگی کے طریقۂ کار کی بنیادگرار
ہو ۔ لہذا قبری طور پر السس لئم کی بہت ہی سنگین وطاقت فرسا مؤلیت کو اپنے
ذمہ لینا پڑتا ہے اور السس الستعداد کے تحمل اور فراوان الزی کو قبول کرنا پڑتا ہے
اور پرورگارِ عالم بھی السس الم کی مؤلیت کو لیسے بی افراد کے میرو کرتا ہے جو
بوت کے عظیم بار بائے کہلیت کو قبول کرنے کی توانا کی وقابیت اور فزر وہ ہے
بوت کے عظیم بار بائے کہلیت کو قبول کرنے کی توانا کی وقابیت اور فزر وہ ہے
اقب السس کرکے انسان کے کہلی خطِ مٹی اور مسیر زندگی کو معین کرنے کی کھافت
رکھتے ہوں ۔

ا در ضلاکا بیا نتخاب اکسایسا طوفان ہے جور سول کے تمام وجود کواپی گفت میں بے ایت سے دواس سکانین کو نور بھیرت و حکت اور بینشہائے تمرا ورسے مرت ارکرد تاہے۔ اور وہ رسول اس درکشن بین کی وجہ سے تمام ہوا وہرس خود خواہی ، کج مشکری ، سے الگ ہوکرا پی تمام توا ایوں کو ما موریت البی کے انجسام دینے میں صرف کرنے لگنا ہے ،

2

عدة مرا بنال لا بوری نے مردان باطی اورا نیاد کے درمیان اس طرح زن متارد دیا ہے کہ مرد باطی میں میں آرام واطینان حاصل کر سینے کے بعد اسس دنیا وی زندگی میں پلٹنے کی خوا بہٹ بنیں رکھتا اوراگر بنا برضرورت وابسس مجی آگی قوا بہٹ بنیں رکھتا اوراگر بنا برضرورت وابسس مجی آگی قوا سس کی بازگشت تمام بہت بیت کے بلئے کولی خاص فالدہ بنیں رکھتی کی فات است کی بازگشت جزئے خلاقیت اور تمر بخش بوتی ہے اور جوان زمان میں اس ادادہ سے وارد بولہے کر ارتئے کے دھارے کو منضبط کرد سے اور اسس طرح سے ایک نی دنیا کی تخلیق کر ہے۔

مرد اطی کا آخری مرصد آنام وسکون کا حصول بردا ہے اورا نیباد کیلئے ۔۔ آلام ہسکون ۔۔ روحانی لها تنون کی وہ بہداری ہوتی ہے جو د شیبا میں انعقاب پہا کردے۔ اوران طاقتوں کے ابرے میں بہ صاب مکایا گیا ہے کہ یاکا کتات بشر کو مکمل طور سے انفقاب سے مہلا کردیتی ہیں۔ (1)

و می نوامیسی آفزینش کی زصد ہے نہ نمالف اورخود فلسعذا ورا یسے عسلوم طبیعی میں ہے جو در گلائرم (۱۱) سے آلودہ ہو ہے بھی کوئی ایسی چھوٹی سی بھی دلیسل نہیں متی جس سے یہ ابت ہوسکے کہ وہی کے ذریعیالٹ ن اور خدایس ارتب اط

١- إحيافة فكردين دراسام ص١٣٢

٢- ايك نظريجس كى بنا پرسائل ماوا والطبيعة كوهلى دوش مصصل كيا ماسكتا ہے ـ

نا مکن ہے۔ کیؤکہ محتوائ وحی ضد علم نہیں ہے ۔ بکداس کے برخلاف یا مکان ہے کہ علم اپنی دوزافزون ترقی میں کہمی اس منزل تک پہوننج حباسفے کہجہاں سے شامب معلومات مہیا کرسکے ۔

جمن طرح ہم کویہ معلوم ہے کہ جمستی پایان ٹاپذیر ہے یا کا طرح المسس کی شناخت و درک کی میزان بھی غیر محدود ہے ۔ لہذا ہم کو جمستی اوراس کے عظیم و بیکران پُربیج حقائق کے مسائل کواس محدود ثاری کی زمانہ کے اندر حل کرنے کی منسکر بھی ذکر نی چاہیئے ۔ بلکہ دانش بہشری کے دورًا فروں دورِ ترقی ہونے کی وجہ سے السس کے دارہ بائے سربستنہ کے کھلنے اور مجبولات کی آگا ہی کی توقع و امیسے در کھنی چاہیئے ۔

ا بنیائے کام کا مادی وسائل کے بغیرجہان عیب سے خبار کیر بندوں تک پہو نچانے کا کا رخانہ ہمادے اس ( ٹیلیفون) کا دخانہ سے کم نہیں ہے جوخروں کونٹیا ہے اور بھیمتاہے ۔ البتہ یہ مشینی نظام اس الہٰی مشینی نظام سے خرار اے درجہ کمزور و اتوان ہے ۔

اوقیا و سسکاندگشتیان ، دات کے اوقات میں دادار کے دریو۔ جازوں کے سا صل کے قریب آجائے کا اطلاع ، بغیر با لیکٹ کی اطلاع کے موائی جہازوں کو حب مقصد کی طرف لے جانوں کو جب مقصد کی طرف لے جانوں آج کی دنیا ہیں مشاج دمیل نہیں رہی ہیں جب انسان فکرائی طاقرہ ہوتی ہے کہ داوار کی موجوں کی تخلیق کر سکتی ہے تو ہی فکرا خواری موج کیوں نیں بنا سکتی جو ہماری نظروں سے مجبول ہو ۔ اواس سے پنایم وصول کر سے اور سے مجبول ہو ۔ اواس سے پنایم وصول کر سے اور سے معدی

اب آپ ہی بتائیے کی انسان اپنے معسوع سے کمترسیے ؟ ان واقعیات

کے علم کے بعد سم کوان مرموز و بیجید و مسائل شن وی والبام و فیرو کی مخالفت نبین کرنی چلسے .

موجودات میں گہری تکر، اور مہارے سلسنے جومنا طربیں ان میں کا فی غود وخوض ، رفتہ رفتہ آخر کا دانسان کواس منزل تک پہونٹچا دیمنگے جہاں بہت سے حقائق اس برمنکشف ہوجائیں .

آگاہی کےسلسلہ میں اگرچا نسان دحیوان کی حس مشترک ہے کین بعض حوانات کی برحس انسان سے مدرجہا زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ چوانات کے امذر ایسے مرموزی ادراکات یائے جاتے ہیں جنگی (چگونگی) سے تمام دانشندا ن عالم عاجز ہیں۔

یرکوئی صروری اور لاز می بات نبیں ہے کہ مہیث فلزی مصنوعات ہی امواج
کے لئے نشہ بات کا دسید و ذریعہ بیں ۔ بعک ایک پرواز جو راڈ ادکے مشا بہ
ہوتا ہے انسس میں بھی یہ خاصیت موجود ہے ۔ بیس معلوم ہوا کہ گوشت و
پوست و بڈیوں کا بنا ہوا مجوعہ بھی تولید موج کر لیتا ہے پیغام کو لیتا کھی ہے۔
اور بجیجتا بھی ہے ۔ توکیا انسان کو ایک پرواز سے بھی زیادہ حقیر ترمان ہیں؟
ایک جوان کی آ کھ مبند کرکے سینکٹوں کیلومیٹر دور پاس کو لے جاکر
باندھ در بجئے لیکن چرت کی بات ہے کہ کھلنے کے بعد وہ اپنی بہلی جگہ پر وابیس
آ جانا ہے آخرکون سی طب قت اور قوت در اکر اس کے پاس ہے جواسکو بہلی
گریر پہونچا دیتی ہے ؟

یہ سمت ہمچاہنے والی ص آخرکس قرت سے پیدا ہوتی ہے کہ حیوان کبھی بعوث ابعث کت بھی ہیں ؟ آخران موجوں کو کوٹ امشینی تطام یا پیمانہ ہیدا کرتا ہے ؟ بت سے دانشمندوں نے پرندوں کی سمت شناس کی حس کو پہانے کیلئے مختلف مختلف مختلف کے بیائے مختلف مختلف کوختم نہیں کولیائے کے وکد اصل چیز کوشناخت نہیں کرلیائے ۔ کیونکہ اصل چیز کوشناخت نہیں کر ایائے ۔

جہان ہستی کے گوشہ و کماریں بہت سی ایس برجیں کشہرہوت ہیں۔ جن کو ممکن ہے کہ دیگر فت اطہیں گرفت میں لیاجا سکتا ہو ، مگرہم اس سے سے خبر ہیں ، اور ہم جوابھی کمی امواج ، نود ، انرجی کی ما ہبت سے وافغیت حسامیل نہیں کر اپنے کس طرح اس وجی کا مع جوروشن بینی سے اشی ہوتی ہے اور جشخصیت اِئے البی کا نفسانی رابطہ ہے احکار کردیں ؟ اگر ہما ہے ایس السی کیلئے کوئی رابطہ نہیں ہے تو کیا یاس بات کی دیں ہے کہ و دسروں کیلئے بھی یہ اسکان پذیر نہیں ہے و

کوئی ایسی علی دسیسل موجود نہیں ہے جراسکان وحی کی نفی کرے۔۔ آج کک منا ہے وحی کی علمی عدم مشینا حت اسس بات کومستلزم نہیں ہے کہ حقیقت وحی کوم عنوان ایک " پیدیاہ غیرعلمی " قبول کرایا جلئے ۔ حقیقت وحی کوم عنوان ایک " پیدیاہ غیرعلمی " قبول کرایا جلئے ۔

میں ہوں ہے۔ ہم ان مرت اگیز و مخصوص ادرا کات واصاسات کو علی تعنیر کے ماتھ میں طلب ہوں ہے۔ ہم ان مرت اگیز و مخصوص ادرا کات واصاسات کو علی تعنیر کے ماتھ میں ملب طلب رہنے ہونیا مرسان کا مخصوص ہے قدت نے وربعت کیا ہے ادر جو بیغام رسان کا مخصوص ہے قدت نے وربعت کیا ہے ادر حبس کی بنا ہران میں بہت دورسے اصاس ہو مباہ ہے اور دہ اپنے کو جن می منالف سے اد تباط کے لئے تیار کر سیلتے ہیں جب ہم ان کو نہیں بہجان سیکتے تو پھر آخر ہم کو کیوں احرار ہے کر سٹلا وحی ادرا کی بلندا نسان کا مبدد ہمسنی سے مخصوص وابط کو تجرباتی علوم کے ذریعہ مل کریں ؟ اگر مسئلاً مبدد ہمسنی سے مخصوص وابط کر تجرباتی علوم کے ذریعہ مل کریں ؟ اگر مسئلاً وی حسی و تجربہ کی صدود سے اہر سے ادر دانس بیٹری اب تک اس قسم کی

پیزوں کے صل کرنے سے عاجز رہی ہے تد جادے علم کی عدم توانا اُی اس سلسلہ میں بھارے لئے کیوں ایجا وشک و تردید کرتی ہے .

مشاہ ذات وخیقت پروردگارِ عالم کے عدم امکان شناخت کے بارے یں فرانسیسی دی لامنہ کہتا ہے ، وہ منکر خدا کتنا احق ہے جوکہنا ہے ، چونکہ ہم اسس کی حقیقت کو نہیں جلننے اس لئے خدا نہیں ہے ۔ اگر یہ من کے خدا ایک ذرہ ریک کی حقیقت بہتا دسے تو میں خدا کواس کے اختیار یں دیدوں گا۔

وی ایک لعنت کے اوراک واکا ہی کا ام ہے جوصرف ادرا فراد کے بہاں ائی جاتی ہے ۔ السس آگا ہی کا الملاع ان حضرات کے لئے توروشن ہے لیکن دوسروں کے بیاں السس لغت کی شناخت نامکن ہے۔ میکن مطالع اور السس مح آثار وخواص کی تحقیق ہے درمت یا ا درست طریفتہ ہے اسس شخص کی گفتگو كوسمجها سكماب جوالس وجى كالدعى ب ادريه معلوم كيا جاسكا بيدكم كيادا قلأيه شحف السومنع عظيم سارتباط فاص ركحتلب إثبين ركحتاب نشہ آن مجید کے اندر تفظ ولی کا استعمال منعدد حجگہوں پر ہوا ہے۔ مگراس کے مواردا استعال کے اختلات سے یہ یتہ چلتا ہے کہ وجی کے مختلف درجات ومراحل بس اور وحی کا سب سے بندمرحا وبی ہے کی سے انسان جان غیب کے درافت کی صلاحت رکھنا ہے۔ ادر بروی ہے جسس کو رگزیدگان البی بیشیری ضرورت کی بنیادیرا لبی بدایت کے دربعہ حاصل ا صولی طور پرکا'نان کا برذره جاسیے وہ نیات ہویا کات عالم ،کسکشاہی

ادراً فناب دا بتناب جواپی حارت دورخشندگ دگردش سے بماری مددکتے ہیں یہ ب کے سبا ہے فریعینہ کی ادائیگ کے سلسلہ میں وہ کے ذریعہ دنیا کو فائدہ بہر بنیا تے ہیں۔ وہ نظام و قوانین ہو وسین کا ننات پر حاکم ہیں ادرانہیں کی بنیاد پر ہر چبز اپنی شکل بندی و شکل گیری پر عمل کرت ہے یہ ساری چیزی اس بات پر دلالات کرتی ہیں کرتم آ) کا نمات پر قانون وجی نا فقہ ہے۔ بنا براین کو ننات کا ایک لحظہ بھی لطعن طبیعت قوانین البی سے جدانہیں ہے۔

اس تظرمیہ کس چیز کو وی کی حکم ان سے خارج کیا جاسکتاہے ؟ کیا نظام ِ ذَمِیْنَ کے محتویٰ کی پروی ایک قسم کاغیر منطقی د فیرعلی تعب دہے ؟

جی طرح خدا نوموادد بچر کی ضرورت کا پیلے سے انتظام کردیا ہے اور ساسب ومکس خسندا پستان مادر میں دودھ کی صورت میں ذخیرہ کردیتا ہے۔ اورجب بچ دنیامیں آ آ ہے قواسکی عذا پہلے بی سے موجود رہتی ہے۔ اس طرح اس میں کون سی اعتراض کی ات ہے کوانسانوں کے لئے ضال ایک میات بخش غذا کا انتظام پہلے بی سے کردھے ؟ اورجان بہشریت کے لئے ضاسیہ وازم غذا مہیا کوسے ؟

پسس یہ سویتے ہوئے کہ تمام کا نمات یں وی کا سلسلہ ہے اور یہ کہ ماہ وخود سنسید شب دوری کی آمدور نت یں ادادہ اللی کا فرما ہے۔ اسی طسسر ہم انبیائے دلوں میں وی کا یہی سلسلہ ہے۔ اور دہاں بھی بہی قانون کی جاری ہے۔ بیس فرق صرف یہ ہے کہ بیس مطالب کی پروی کیستے ہیں ۔ لیکن اس کے صرف یہ ہے کہ بیس مطالب کی پروی کیستے ہیں ۔ لیکن اس کے اوجودا نسان کے خود خماری کی نفی نہیں ہوتی ۔ اور فطست کی بلا قیمت مددانسان کی خدر وقیمت میں کمی نئیں کرتی ۔

9

ابدى يبات كرېرفردېشرى دى كيون نازل نېيى بوق ؟ اورېرشخع الزكيث

جہان ملکت سے رابط کیوں فائم نہیں کرسکنا ؟ اور مقربات و نظام آسمانی کو خواد م عالم سے بدون وا پرسطہ مطور الہام کیوں نہیں حاصل کرسکنا ؟ توانسس کی وجہیہ کو نوعاً انسان بڑی شدّت کے ساتھ اپنی غریزی خوا برشات اور مادی عواق و قیود کے تحت اثر ہواکر ناہے اور یہ ایک ایسا مانغ ہے جوانسان کو ان شرائط کا دارا نہیں ہتے و تیا جو عالم ما درائے طبیعت سے ارتباط کیلئے لازم و صروری ہیں ۔ جس طسرح ہم دنیا بیں دیڑیوانسٹیشندوں سے نیٹر ہونے والی فغلت المولی کواس وقت تک نہیں نسس سکتے جب تک بھارے ایس ایک دوطرفہ آلد نہوجوا کی طرح نشر کرے کہ وہ بھارے کا فوق کی ہوئے جائے ۔ طرح نشر کرے کہ وہ بھارے کا فوق کی ہوئے جائے ۔

یمیں سے میت جلتا ہے کا اندان کو بھی لیسے متنا ذا نسیاد کی ضرورت ہے جو دو طرف ہوں ہیں سے میت دو طرف ہوں اور دو سری دو طرف ہوں اور دو سری طرف کھا قتر معنوی وروحانی خصوصیات کی بنا پرایک وقت میں دوجہان سے ارتباط رکھتے ہوں اور بھی انسیاد انبیاء ہوتے ہیں، جو مذکورہ خصلت کی وج ارتباط دکھتے ہوں اور بھی انسیاد انبیاء ہوتے ہیں، جو مذکورہ خصلت کی وج سے ضاد و تدعیل می طرف سے کامل انسان ہونے کی دور سے بیغام تن کے لینے لئے متحب ہوتے ہیں یہ تاکد انسان ساز قوانین کو میدر ہستی سے لیکر دنیا والوں کسی میونے ہیں یہ تاکد انسان ساز قوانین کو میدر ہستی سے لیکر دنیا والوں کسی بیونے ہیں ۔

ان تسام اتوں کے علاوہ خود رہری بھی ایک صروری سے اللہ معاشرہ ہی الک صروری سے اللہ معاشرہ ہی اللہ صدرح ما فون کا مقاح ہے اسی طسیرے رہبر و بیٹوا کا بھی محت اج ہے رہبر کے بغیر معاشرہ بلا تک و شبہ بے سروساسا نی اور ہرج و مرج میں بتلا ہوجا کہ ہے جب رہبری صرورت مسلم ہے تو بھلا انبیا و سے بہتر کون افراد ہو تھے جرمعا مشدرہ کے رہبری کی ذرہ داری اور قانون کی اس واری اور مقررات کے اجرائ گران کرمیس؟

کیا بوصفران فعنیلت ومعنویت دپاکیزگی میں سب سے بہتر ہوں اور ہرتسم کے خود پرسستانڈ دجان سے دور ہوں وہ انسانوں کی رمبری دپیشوائ کی ذر داری مبتحا کے لئے دوسروں سے زیادہ لائق وشامیب نہیں ہیں ؟

رہبری کی خصوصیات کو پیش نیظر دکھتے ہوئے صرف انسائے کام کی پیخمیت
ایسی ہے کہ جوانسان کے دونوں حصوں کے لئے شاسب ہے۔ (بینی) جہان ملکوت سے قوائین لینے کے لئے ۔ اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ بننے کے لئے ۔ اس طرح معاشرہ کی رمبری اور حکومت کے لئے اور قوائین کی مخاطب و مگھانی کے لئے یہی حضرات مشاسب ہیں ۔

یکتہ بھی ہموظِ خاطر رکھناچاہیے کہ جس طسرے کا مُنات کے مُحلف ادار یں رث اِسان کے مراص طے ہوتے ہیں ۔ اس طرح اسان رشد کے تدریجی ترق کے ساقد سیا تھ وہی بھی تدریجی طور پر بمراہ ہوتی ہے ۔ اوراشان کے فرہنگی واجماعی بلوغ میں جس طرح تفاوت ہواکر تاہے ۔ اسی طسرے یہ بھی نظام فریشش کے تدریجی مراصل کے ساخہ حاصل ہوتی وہتی ہے ۔





ا بنیا، کی صدافت اوران کے دجودگ گہرائی میں چھپے ہوئے عمیق ایسان اور متعلیمات و تبلیغ رسالت کے سلسلہ میں ان کی زحمتوں کاکون انکار کرسسکتا ہے ۔اس طرح سنٹمگا دوں اور نبا ہی وہرا دی کے خلاف زبردست مبارزت وصلح اپندیر ات وام کاکون منکر ہوسکت اہے ؟

ان کی صداقت وحسن بیت ا درا کی و تعلیمات جمعوں نے ملتوں کے قلب و روح کومسنز کرلیا ہے کی نفی نہیں کی جاسسکتی ۔

تبیلغ کے سکیسلے بین ان صفرات پر انحصادادداس کا دفاع ادرا بی رسالت کی صفرودت کا احساس یہ ایسی چزیں ہیں کر دنیا کے دانشمندوں کے علمی نظریات پر تیاس کرنے اس کے بعد کا مل طور سے معلوم ہوجا آ ہے۔

کیونکہ دانشمندوں کی علی شخصیت چاہے جبتی بزرگ ہوا ور چاہے کتنے ہی ترق یافتہ علی سے دیا ہے استفادہ کیا ہوجب وہ اپنی رائے ہیں ترک کے جی تواس میں خودان کی نظر میں احتمال بنتھ کا امکان رہاہے ۔ اور چو کر گزرگاہ تکا مل میں کمی قسم کی رکا دُٹ دھی ہوا و تا ہو تب ہوا کہ اسائے تمام ابعاد میں تحقیق بیشتر کا داشتہ کھلا رکھتے ہیں آگر قاش موام اور تعقیق بیشتر کے ذریعہ ملمی آزاد و نظر آبی میں اصلاح یا تکمیل کیجا سکے رکھتے ہیں آس پر گہرا عقید وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر گہرا عقید وہ کھتے ہیں۔ اس بین کس میں تسم کے احتمال نقعن کا تصور بھی نہیں کرتے ۔ رکھتے ہیں۔ اس بین کس میں تسم کے احتمال نقعن کا تصور بھی نہیں کرتے ۔

اور رسالت کے اجراو ترقی میں رسالت بوتا ہی وی ہوتی ہے کئی سے کے منتسم کے تران و تردید کے بغیر ایک قتم بھی ہیں جے تران و تردید کے بغیر ایک قدم بھی ہیں جیسے مشف کے لئے تیار نہیں ہوئے بلکہ باہر امروی اور مضبوطی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ ای در فرجنگ اِلین کی توسیع میں کوشاں رہتے ہیں ۔ اور آخری و آگ انتقاب اور فرجنگ اِلین کی توسیع میں کوشاں رہتے ہیں ۔

5

اس میں شک نہیں کہ خوان خوات پر قالم رہنا ہاں اگرزے اور ضاف حقیقت را سند چلیا تشویش واضطراب کا باعث ہو لہے \_\_ لیکن ارز کا کوئی ایسی شال ہیٹ نہیں کرسکتی جس میں انبیا سے تسبلیع رسالت کے سلسلہ میں معمول سے خون کا مظاہرہ کہا ہو۔

یہ خصوصیت ہم کو آمادہ کرتی ہے کہ ہم اس حقیقت کی تاش کیں کا آخسہ ہے حضرات اپنے تمام خطبوں ہیں بغیر کسی مقدمہ کے وضاحت اوراطمینانِ خاطر سکے ساتھ کیوں شبکتنے کرنے تھے ؟ اور بشدیت کو پی تعلیمات کی ہیردی کرنے میں نجات کا مڑدہ کیوں سناتے تھے ؟

بال و مرده یون سیاسے سے ۔ کیااکسس کے علاوہ کوئی اور بات ہوسکتی ہے کا کی تعلیم اور ان کا فرمان مقام بہستی کے جڑوں میں ہوست اوراصلی وائش وا کا ہی کے سنے سے مقعل تھا ، ان باتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے وائشمند حضرات فودا نی نظریس کبٹرت اسٹ تباہ و فطا سے دوجار ہوتے ہیں ۔ اور کبٹرت یہ بات دیجھی گئی ہے کہ خود محق اپنے عصر تحقیق جستجو میں ایک ہی موضوع کے سلسلہ میں مشاقص آزاد کا اظہر اپنے عصر تحقیق جستجو میں ایک ہی موضوع کے سلسلہ میں مشاقص آزاد کا اظہر کرتا ہے ۔ بکی مختصر سی بات یہ ہے کہ کوئی مجمی صاحب نظرا نی علمی زندگی میں ہرتسم کی علطیوں سے ایک نہیں دہا ہے ۔

بینشان کتابے

اسس دورین کوئی ایسا دانشند تبین ہے جاپئی گذاشتہ تعلیبوں کے اوجود
اپنے کواس لائی سیمھے کرجن مطالب کو دہ بیان کررا ہے دہ آخری تھائی ہیں
برخلاف نیوٹن بیسے صاحب تظریوگیا ہی بات پریقین رکھتے تھے کہ ہوسکتا
ہے کہ آج جو چیز ہماری تعلیب میں واضح ہے وہ آئندہ نسسل کی نظر ہی مہم ہو اور
ہمارے بعد کی نسسلیں ہمارے کا زاموں کو اس نظریت دیکھیں جس نظر سے تے ہم
ایسے بزرگوں کے کا رنا ہے دیکھتے ہیں۔ (۱)

میں طرح دست گاہ خلقت اِنسان کی مادی ضرورتوں میں انسان کی رہنمائی غلط دائستوں پرنہیں کرتی ۔ اسی طرح مقصد نیا ٹی کی طفیز بدایت کرنے میں ومی بھی غلطی نہیں کرتی ۔

نیز انبیاد کے بارے میں کبھی ینہیں ہواکدا نہوں نے اپنا ایک بردگرا م پیش کرکے اپنی بات واپس لے لی موادرا پنی غلطی کا اعتراف کرکے اسکی جگہ: دسرا پردگرام پہیش کیا ہو، برحشاہ ٹ نفکرین و فلانسفہ کے یہاں بارا ایسا ہو آآیا۔

ایک اورفرق بحی نمسایاں ہے۔ مفکرین ویرانکشاف خانی کے سلسلیں جو
کا بیابی حاصل کرتے ہیں وہ دفعة نہیں ہوتی بلکر رفتہ رفتہ اور محلف علی وتجراتی اورار
سے گذر نے کے بعد ہوتی ہے۔ جب کوئی علمی شخصیت بیلی مرتبہ مجول چیز سکے
انکشاف کے لئے اقدام کرتی ہے توانجام کی ہو پختے بہر سختے ایک طویل زمانگر رجانے
انکشاف کے لئے اقدام کرتی ہے توانجام کی ہو پختے بہر سختے ایک طویل زمانگر رجانے
سیکن انبیا رخیعت تک ہو پختے کے لئے نہیں مقدمہ یا تجربہ کے ممتاح ہوئے
ہیں اور نہ وہ شک تردید میں جتی ہوئے ہیں جک حقیقت کواس کے تمام مالہ وما علیہ

ا جهان وآیتشگائن ص ۱۳۰

کے ساتھ علی و تجراتی مرامل سے گذرے بنیرمبدہ بہستی سے حاصل کر لیتے ہیں اور د فعۃ اعلان بھی کردیتے ہیں۔

السس کے علاقہ ابنیاء کے تعلیمات اساسی کی و سعت و تنوع و جامعیت تنام اس صورتوں میں دیجھی جاسکتی ہے وہاں نرتو محد دود و تنگ تظر قالب کے اندر ذہنی و سطمی مطالعات کی ضرورت ہوتی ہے اور زائستاد کی رہنما ئی ضروری ہوتی ہے بلکہ یہ حضرات جو کھو بھی پیشس کرتے ہیں وہ علی فکری دقیق تحلیل پر مکتب کا مل و آزادی بخش کے عنوان پر مشتمل ہوتی ہے ۔

اسس حقیقت کی وضاحت اس بات سے ہوجاتی ہے کہ ہم جس وقت تمام او آن کے پروگرام واصولوں پرنظر ڈالتے ہیں تو پتہ جلتا ہے کہ یہ تمام وسعیس اس زمانہ کے مفکرین کے بہاں نہیں ہیں جسس وحثیا نہا حول اور صدسے زیادہ گرے ہوئے معاشرہ میں انہیا کے کرام نے پرویش پائی ہے وہاں ممکن می نہیں ہے کا دیان الہی جن ترایر و بندنظرات کے حامل ہیں وہ کسی ایک انسان سے حاصل کئے گئے ہوں۔

کیونکرایدے معنویت واگا ہی وجامیت سے سرشار سون جونسردی اوراجما بی ذرک کے اس کے تمام مراص سے مربوط اور واضح وثمیق برکسی بھی معسا شرویس بکتار کے کے کسی دور بی مفکرین علم ووالنشس سے دیکھے نہیں گئے یعنی ایسی تعلیمات جریر تمراول ہے زمانہ کے دریائے فرہنگی کے مواج ترین بون لوراس میں ابرابری کا وجود زہو و پیکھے نہیں گئے۔

ا نبیاد کے داستہ کا انتخاب مرت ایک نا جن اور میتیدت کی بات نہیں ہے کہ جو اعتقادی حیثیت سے باتی رہے ۔ کہ جو اعتقادی حیثیت سے باتی رہے ۔ بلکہ در صبیعت لوگ اس داستہ کو انتخاب کرنے ہیں کہونکہ اللی نظام جہاں بینی فرد واجماع کے رفتار کو مین کرتی ہے ۔ پھر سوچھنے کی بات ہے کرا یہ جا مع تعلیمات کا مرکز کیا دحی الہٰ کے کرتی ہے۔

علاوہ دوسری چیز پوسکتی ہے ؟ یتعلمات ایسی بین کخودان سے خدائی پینام کی صافت کی خوشواتی ہے -

ایک اور واضح فرق طاحظہ فرمایئے۔ محققین کی تحقیقات میں غور و فکر کرنے سے
یہ بات اچھی طرح واضح ہوماتی ہے کہ ہائی علم کی تلاش جدا ادر علیٰ وہ ہے ادر ہرشی ملمی مسائل کی تحقیق کے تقابہ یں
علمی مسائل کی تحقیق میں ایسنے طریقیہ سے کام کرنا ہے اوراگر کبھی اتفاق سے محقیق دو سرے محقیق نے تحقیق کے تقابہ کے محقیق اسا اوران کے تعلم ایت ایک دو سرے سے مرتبط ہوجائیں تویہ مسائل علمی کے متقابی دوابط کی وجہ سے ہوگا اس کا مطلب یہ ہرگز بنیں ہے کہ یہ اد تب اط

میں ابنیاد کے سلسلے میں صورتحال و مری ہے۔ ہر نجا پنے سے پہلے والے بی کی تصدیق کرتا تھا اور تأرید کرتا تھا ، اورا نیس لئے گذشتہ کی تبلیغ کے سلسلہ میں ہونے والی زمتوں کو سرا پتا تھا اورائی تجلیل کرتا تھا اور پٹابت کرتا تھا کہ تمام مکبتہ لئے آسمانی ایک ہی مرکزنسے اکتساب فیفن کرنے تھے ۔ بس صرف آتی آ صرور ہے کہ ان مکا تب میں ہر کمت اپنے سے پہلے کمت کی کمیل کرتا تھا ۔ مندور ہے کہ ان محدرسول اسلام کو نما طب کرکے کہتا ہے :

لاے دسول) ہم نے تم پر بھی برق کتاب آزل کی کہ جوکتاب (اسکے پہلےسے) اس کے دقت میں موجود ہے اسکی تصدیق کرتی ہےا دراسکی ٹکمہیان (بھی) ہے'' ابخیل میں خودصفرت عیسلی کاقول ہے:

يه خيال بر كوز زكرة كريس توريت إا نبياد كے صحيفوں كوا طل كرنے كيلئے

الموده مائده آيت تمبريم

آباہوں ۔ میں انسس لئے نہیں آباکہ الحق سازی کروں بلکہ ( اقبل ادیان کی ) کمیل کروں پیھٹنائق اس بات کے مشاہر ہیں کرتام انبیار ایک ہی بات پر سا موستھے اور پیر بھٹی ابت کرتے ہیں کہ اکی تعلیمیات غیر محدود ہیں ۔ کمیکن مشیستیا اہلی اور شیع ومی سے خارج نہیں ہیں ۔ اورچ ککر مسید رمہتی پرانبیاد کا ایان بہت بختہ ہو اسے انسسس لئے استفال ، عدم تزازل ، قاطعیت اکی مفدمی صفحت ہے ۔



١- الجيل متل إب٥ آيت،



نبوت ادرمعار سے کہ دہری مہت ہی صاس مقام ہے اس صف کے لئے مفدوص امتیازات کی صرورت ہے جب تک دہ اہم اور مخصوص امتیازات حاصل نہ ہو جائیں اسس وقت تک انسان اس منزل تک ہرگز نہیں ہو پنج سسکتا منبحلہ ان شرائط کے ایک یہ ہے کہ کمال ایان و شدت تقویٰ کی بنا پرا فررو فی طور سے ان سکے ایس ایس کے ایک یہ ہوجو صرف ضاح افلاق و تب ہی اور گئا ہے سے دو کئے والی ہی نہ ہو بکد اسس کے بارے میں ادادہ بھی نرکرے اور تا طب افت ایسی ہو کر نبی ایس کے بارے میں ادادہ بھی نرکرے اور تا طب افت ایسی ہو کر نبی ایود کے دارا وہ میں نرا دہ کے ایسے پہلے ایعد سے سے اور تا کہ کا نہ ادر تکار کرے نہ ادادہ و تا ہور تا دارا ہو تا ہوں کے ادارات کار کرے نہ دارادہ و تا ہوری نہ دارادہ و تا ہوت سے پہلے ایعد سے کہا دارات کار کرے نہ دارادہ و تا ہوری نہ دارادہ و تا ہوت سے پہلے ایعد سے کہا دارات کار کرے نہ دارادہ و تا ہوت سے پہلے ایعد سے کہا دارات کار کرے نہ دارادہ و تا ہوت سے پہلے ایعد سے کہا دارات کار کرے نہ دارادہ و

یہ بات دنیاجا تی ہے کہ معاشرہ یں اضان کی میتن قدرہ قیمت ہوگا انسی
اعتبار سے اس اضان کی صرورت اور عمومی اطمینان واعتباد بھی ہوگا۔ پھر اسس
اعتبار سے کیا معاشرہ کی رہبری سے زیادہ ہم وپر مسؤلیت منصب کو آب اور ہوسکتا
ہے؟ اور وہ بھی مادی ومعنوی تمام زندگی کے تمام شعبوں ہیں لوگوں کی رہبری؟
اسس بنا پر انبیاد کی بیشت کا تخطیم مقصد بوری کا ننات میں ایک سلسلسلهٔ
تعلیمات و آسمانی دسستوروں کے فدیعہ اضان کی تربیت و ہوایت کر اسے۔ اور
لوگ بھی ا چینے ان وینی وظی الف ومغروات کی پابدی کریں جن کو انبیا د بعنوان وی وقاین بالی کر سے یہ وقاین کی اسلامی طور سے یہ وقاین کی اسے یہ وقاین کے اسے یہ وقاین کی اسلامی کا میں ایک کر سے ہے۔

لوگ فائدہ ماصل کریں گے اور صد درصد اطبیّان ہوگا کریہ سلسلۂ تعلیمات مبد*زُسیّ* کی طب رف سے صادر ہوا ہے ۔

کیاکوئی بھی شخصیت اس فار محل المینان مردم بوسکتی ہے کہ وہ جوبھی کہتے لوگ دل کی گہرائیوں سے بے حجن وچراا سسس کو تسلیم کریں ؟

کیا اسٹ شخص کے علاوہ جوسلام عصمت سے آراسند ہوادر فضائل کے درااس کے وجودیں موجیں مار رہے ہوں کوئی دوسرااس تتم کے المیشان کا شاہم موسکتاہے ؟

اگردمی کے بینے ادرہونچا نے میں انبیاد پرصد درصد المینان نرکیا جاسکے تو مقصد دسالت کر جو تکامل بہشریت ہے ۔ محفوظ نہ ہوسکے گا ۔ کیؤ کہ اگرانیا اککام الہی کے ہونچانے میں معصوم نہوں تو بھر را و کمال سے معاشرہ کے انحراف میں مشب نہ دہے گا ۔

اگرا بیائے کرام مرہ ہوں کہ آور کی اور معنوی بھاریوں سے محفوظ نہوں اور پیدگیوں کے اٹرات سے مصوبیت روائی نرر کھتے ہوں توانسانی صفات کے لحاظ سے چاہیے وہ جنتے بند ہوں یہ اختال بہر مال رہتا ہے کہ مادی دنیا کے فرمیبندہ مظاہر سے اور جاہ دنقام کے تحت تا ٹیر کی وجہ سے ابدا نب شخصی کی بنا پر لغزش سے دوچار ہوسکتے ہیں ۔ اور جب بہا حقال موگا تو بد ہی طور پران کے ملنے والوں میں و شدایی خواکی انجہام دہی میں اپنے رہ بروں کے بادے میں وہ لوگ شک تردیم کے شکار ہوجائیں گے ۔

نی جرمخلوق کاربربرترکسے اس کوبہت ہی افغان ہوا جاسیئے ادرتسام توگوں کواپن تمام زندگی بین کمال ماصس کرنے کیلئے اس کی پیروی کرنی چاہیئے اگر شی کے اندر معولی ساا تحات، در وغ گوئی ، سالان برگنا، پایاگیا توکیا اخمال کذب، خیانت ، خلات مِتعقت بیان کا احتال مبیشہ کے سلے اس بِس سنتنی ہوماسے گھا ؟

، اود ہوگ اسکور ہنا ، نوز صنیلت دپاکیزگی کے عنوان سے قبول کرنے پرتیاد بوجائیں گے ؟

عقل دسنطق کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا ۔ کوڈگہ کوئی بھی شخص کا مل اطمینان سے ساتھ السس شخص کا ہوا ہو۔ سے ساتھ السس شخص کی ہتوں کو مبس کی زندگی تاریک ہو ، اور جواد عائے بوت سے پہلے گا ہوں میں جملا رہا ہوالد فساد و برسے اضلاف کا مبتنی رہا ہو۔ برعنوان دمی و دستورا لئی تبول کر ہی نہیں سسکتا چاہیے ادعائے نوت سے بعلی سے مبال دمی ہو ۔ اسی طرح اس شخص کی سے اخرا نفت ما ب بدیا ہوگیا ہوا و دسمنوی زق ہوگئی ہو ۔ اسی طرح اس شخص کی نفس بھات کو دینا بہا م آسمانی میں تو ہرگز تعمیل ما نہیں کرے گا داست بند ہو۔ قبول نہیں کرے کا داست بند ہو۔

انسس سفے تبلی وحی کی پہلی اور صروری شرط انبیا، کا اخلاص اور اندرونی کوئ سے کامل پاکیزگی ہے۔ اسی طرح لوگوں کا انبیاد سے عشق کرنا مقام عصدے و سٹ انسٹک کے دیر سابہ ہی ہوسکتاہے ۔

قرل سے زادہ عمل موٹر آبت ہو اسے ۔ مربی کے تمام اعمال وصفات کا مؤید وہ لوگ ہواکر سے ہیں جواس سے تربیت حاصل کرتے ہیں ، کیو تکہ تربیت حاصل کرنے میں عمل بلو کی حیثیت درخت کے شاخوں جیسی ہوتی ہے جرتربیت حاصل کرنے والے کی شخصیت میں بہت زیادہ نفوذ کرتی ہے ادرا تی موٹر ہوتی ہے کراٹیر بیان و گفتگو کا اس پر قیاس ہی نہیں کیاجا سکتا ۔

اب اگرجوشخفن دوحانی ومعنوی ومعالمتشبرتی اعتبارسے بلندمقام پر

فار ہو وہی گناہوں کے گرداب میں بھینسا ہو تب توبشرت کے لئے وادیا ہے اور جوشخص ایسا ہو اور تقویٰ سے خالی ہوکیا وہ رشدو فعنیلت کے لئے نہا ۔ ففنا تیسا دکر سکتا ہے؟ اورانسا نوں کے باطن میں دیرہا اور ستقل انقسالا پیا کر سکتا ہے ؟ اور کیا وہ نفوس کی تربیث اورانسانوں کی اخلاقی ورمبری کی ذمہ داری لے سکتا ہے ؟ اور توگوں کے ذمہوں میں تقویٰ و فعنیلت سے میچ بوسکتا ہے ؟ فلسا پر ہے کوایسا نہنی کر سکتا ۔ لہٰذا عصمت مزوری ہے۔

ایگ می کو لینے سے انبیاد کا مفصد بعثت \_\_ یعنی اشان کی تبیت وقت ہوجا آہے ۔ آنودہ مجناہ دوسرے کو گناہ سے کیونکر بالک کرسکتا ہے ۔ آنودہ مجناہ دوسرے کو گناہ سے کیونکر بالک کرسکتا ہے کو دوش کم است کوا رہری کند ۔ جوشخص اخلائی اور دوحانی اعتبار سے خود ہی ناقص ہے وہ انسان کی اضلاقی وروحانی تربیت کیونکر کرسکتا ہے ؟

بلکہ انبیار کے صرف دورانی نبوت کے اعمال وکرداری کو نبیں دکھیت اور شاس زمانہ کے اعمال کو الگ کر کے ان کے اسماز مانہ کے اخلاقی و میان حضوصیات کو دکھیت اچاہئے ۔ بلکہ تحقیق کا دامن و سیرے کرکے ان کی بودی حسیات طعیبہ کا مطاب کو کہ ان کی ایری کی مطاب الدی کا فران نہیں ہے ۔ کا مطاب الدی کا فران نہیں ہے ۔

ا بنیاد کا مبدر سب نی سے دائمی وستحکم رابطه ادر تمام زندگی میں گذاه سے آلوده نه بونا ایک صروری امرہے ۔ ادر الہی سخفیتوں کو توکسی بھی قبیت پرگناه سے آلوده بونا ہی بنیں جا ہیئے ، کیؤکم پہلے کی کی بوئی برائی ان کے خلوق کو خلاق کی طب و ارشاد وہوایت کرنے ادر پاکٹر گی و برایئوں سے دوری کی دعوت ہیں بہت بڑا مانع ثابت ہوگی ،

جوشخس کل کہ اپاک لوگوں کا حاتی تھا اور گذاہوں۔۔ آکورہ تھا ، اپن عمر کا ایک حصدگذاہ کر سنے آکورہ تھا ، اپن عمر کا ایک حصدگذاہ کر سنے میں صرف کرچکا تھا فطری طور پر لوگوں کے ذہوں میں اس کے کازائے زندہ ہونگے پھر بھسلا لوگ اسک بات کو کر مان لیں گے ؟ بلکہ اسس کے مامنی کی اسانوں کو بطور دیل ہیں شن کریں گے ۔ مختصر یہ سے کہ ایک روحاتی افقاب تنہاان کے مامنی کی برانیوں کو شند نہیں کریسکتا ۔ اور زولوں سے اسکی اِد کوختم کرسکتا ہے ۔

اری ابنیاد کی بیاری کی مسلایی سطی طورسے اور فہرست شماری سے کام نہ لینا چاہیئے۔ بلکہ انکی زندگی کے مختلف گوشوں کی شناخت کے لئے برختی کا فریون یہ شناخت کے لئے برختی کا فریون یہ شخانی ہوئے مطالعہ کرے افرانی میں بنوت سے پہلے بہت ہی گہری تطریعے مطالعہ کرے تاکہ وہ خود اکسس حقیقت تک پہورٹج جائے کہ سخت ترین وشن اور کینہ توز عدو جو آئے ان بیام کے عدم کنشروا شاعت کے سلسلہ میں ایری چوٹ کا ذور سگا دیتے تھے اور انہا یہ بیام وسیع میں اور انہا ہوئے کے دو اور مخالفت کے باوجود انہیا دکو برک مسلکتے تھے برک برک میں ان ان ساری تک و دو اور مخالفت کے باوجود انہیا دکو برک مسلکتے تھے ۔ برک باوجود انہیا دکو برک مسلکتے تھے ۔ برک با داخلاق کی بہت نہیں کرسسکتے تھے ۔

کیونکدانس دمان کے توگوں کے سامنے ابیاد کا پھرواتیا تابناک تھاکہ اگر مفاصنا لزام بھی نگائے توکوئی تشکیم ہی فیرا مفاصنا لزام بھی نگائے توکوئی تشکیم ہی فیرا سے اوراگر بیشت سے بیلے ایک مرتبہ بھی ان محفات کا دامن داخدار ہو جاتا تو آئی عوامی پوزلیث ن خواب کرنے میں اسس حربہ کا استعمال ضرور کیا جاتا ۔ اور یہ دیہی ہے کہ آئی کمزوری اور میافاتوں یا برکاریوں کو ملسست ازبام کر کے ان کو سیصا تر بنا دیتا ہیت ہی آسان کام تھا اور عوام کا لافعام کا تو عالم ہی یہ ہوتا ہے کہ ذراس کمزوری کا علم ہو جلئے تو بھر ساری عقیدت وحری دہ جاتا ہے ۔ مگر مخالف یہ سب کھو زکر سکے کیونکہ ابیار معمق عقیدت وحری دہ جاتا ہے ۔ مگر مخالف یہ سب کھو زکر سکے کیونکہ ابیار معمق یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی جا بینے کا نہیاء کی پرودش جس ماحول میں ہوئی ہے وہ مفاسد و الرکیوں سے بحر بورتھا۔ اس ماحول میں تقویٰ واکیزگ کا تصرّر بھی نہیں ہوکسکہ تھا ۔اس ماحول اوراس نفٹ ارکا تفاضا تو یہی تھیا کہ بیحنزت بھی اسی دنگ میں رنگ جائے \_\_\_\_\_ مگرانست کے برخلاف اس ارکیٹے ترین دور میں ایس نفشیلت تقویٰ وسٹ من ان کا حاس ہو ااور دوخش ندوست ارسے کی طرح میک خودانسس بات کی بہت بڑی دیں ہے کہ انبیاء کی شخصیت ہر کی اطرے کا مل ہو تا اور پر حزات معصوم ہوتے ہیں اوراخلاق انسانی کے کامل نمونہ ہوتے ہیں ۔

سے ان مجیدسے بھی یا سستباط کیا جا سکتاہے کہ نبوت واما مت کے بلنہ مقام کک روائی وحی دمعنوی گناہ و پلیدگ سے پاک ہونے ہی پر بمکن ہے۔
حی خداوند عالم نے خاب ابرا ہیم خلیس اللہ کو عبدہ امامت پر فائز کیا تو انہوں نے بارگاہ ایروی میں یہ سوال کیا کہ پالنے والے میری نسل کے افراد کو بھی السس جلیل مرتبہ پر فائز حنہ ما ! نوصری طور پرجواب آیا کہ میرا عبد صرف انہیں السنراد میک بہو پنے گا جفوں نے ظلم کا ارتکاب ذکیا ہو ۔۔ یعنی نہ اپنے اوپر نہ ودروں پر سے رہ برکوصری طور پر رہبری اور عبدا مات پر سے رہ کے لئے مشہر طافوار ویا گیا ہے۔

بنابرای سترآن نظریہ سے انبیاد کے لئے عصد سے درخلسلم نہ کرناشرط ہے کیؤکہ فلم دسستم بھی ساحت ِ قدسِ اللّٰہی میں ایک متم کی جسادت ہے۔ اس لئے خدوا اکسس شخص کونبی اامام برگز نہیں بت ائے گا جس کا دلگ ہ سے سیاہ اور اِ تفظلم

در موره بقشده آیت نمبر۱۲۳

وستم سے آلودہ ہوں ۔ فترآن کے بعض آیات میں جو بعض انبیا رک طسرت گاہ کی نسبت دی گئی ہے اس میں اگر نوع گاہ کی شاخت کرئی جائے تو کسسلا آسانی مل ہوجائے گا ۔ گیؤ کہ گناہ میں درجات ہوئے ہیں شل مشہود ہے : سکسنات الآئے المقد تربینی (ابراد کی نیکیاں مقسبہ میں کے اعتبار سے گا ، ہیں) الآئے المقد تربینی (ابراد کی نیکیاں مقسبہ میں کے اعتبار سے گا ، ہیں) گئی تو وہ ہوتا ہے جو واقعی گئتاہ ہے بعنی اوامرا اپلی کی مخالفت ۔ اس تسم کے گئی ہرسے او عقوبت دی جاتی ہے ۔ ابنیاد کے بیاں اس گن ہی کوئی گنوائش نہیں اس قب ہوتا صرف نبی گا ، ہوتا ہے بعنی اور ناس سے ۔ بیاد کے بیان اس گن ہوتا ہے بعنی اور ناس سے بیاد کے اور کا اور ناس سے بیاد کے اعلیٰ مرتبہ سے وہ شامر بین ہیں اور ناس ہوتی اور ناس ہیں ہوتی اور ناس ہیں ہوتی اور ناس میں ہوتی اور ان کے شایان بین ہیں ہے ۔ ابستہ انہیاد کے اعلیٰ مرتبہ سے وہ شامر ہیں ہوتی اور ان کے شایان بین سے مرشایان شان اس محترم سے میں ہوتی اور ناس محترم سے میں ہوتی اور ناس محترم سے میں ہیں ہے ۔ مرتبی ہیں ہے میں شان اکس محترم سے میں ہوتی اور ان کے نہیں ہے ۔ مرتبی ہوتی ہے ۔ مرتبی ہوتی اور ہوتی ہیں ہے ۔ مرتبی ہے ۔ مرتبی ہے ۔ مرتبی ہے ۔ مرتبی ہیں ہے ۔ مرتبی ہی ہی ہوتبی ہے ۔ مرتبی ہی ہی ہی ہوتبی ہی ہوتبی ہی ہی ہ

مذہبی اور انتماعی امور میں مختلف شخصیتوں سے ایک ہی تسم کی توقعات ابت نہیں ہوتی ہیں ۔ بیکے ہرشخص کے معلومات ، طاقت ، اہمیت کے لحاظ سے اسی قب ترقیم میں ت

تم كاتوقع كيميا تى ہے۔

اگراکی جابی آدی عوام نیسند و شیرین نقر پر کرے تو چاہیے دہ معہوم دمعنی کے اعتبار سے بالکل ہی ہے مغربو گر کھیں ناگیز ہے ۔ لیکن اگر وہی تقریر ایک دا نشند عالم و عاقل شعل بیان مقرد کرسے توغیر بیسندیدہ ہے ۔ اسی طرح ابنیا کی عظیم شخصیت کوان کے اعمال دکرداد سکے آئینڈیس دینکھیئے ۔ پر حفرات چکے کی عظیم نخصیت کوان کے اعمال دکرداد سکے آئینڈیس دینکھیئے ۔ پر حفرات چکے اسس علم وایمان کے عظیم دخیرے ہیں اور وانعیات کے عالم بین آگاہی و معرفت کے سے سر نثار ترین سنین مک دسترسی رکھنے ہیں اگریا گرگ درتہ برابر بھی خدا کی طرف

سے غفلت برتی توا نکے لئے بہت بری لغرش ہے جوان کے درصّاں چہرہ بنوت

پرایک غبار ہے کیونکہ یہ بات ان صرات کے شایان شان نہیں ہے۔
عالاکر اگر ہی بات دوسرہ ں سے ہوتو تو بیخ وسرزنش کے قال نہیں ہے۔
اسس کے علامہ مخلوق کی دہری کا درجہ اتنا حساس ہے کہ اگر دہر و بیشوا سے
لغزیمش وظا ہوجائے توجی ملّت کی یہ زعامت کرتے جی اس کی عزت وشرت

پالمال ہوجا ہے اور معاشرہ کا دامن بھی اُس کی آلودگ سے محفوظ نہیں رہ سکتے گا

پیاں ایک سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر عصمت عطید الہی ہے کہ جس کو چہر کی واب
سے ابنیارگ و دبرا کی کرنے پر فادر بی نہیں ہوسکتے تو پھر یہ کوئی خوبی کی بات

ہیں ہے ۔ بھر ایسی صورت یہ ابنیا ، کی برنزی اورا نتارا ور دفعت یا لگا، ہرگز

نا بت نہیں ہوتی۔ کوئی قددت سے اُن کو اس طرح پہلے ہی کیا ہے کہ وہ گا، نہیں
کر سکتے تو اسے میں ابنیا و کا کما کمال ہے ؟

اس کا جواب برہے کا گرعصمت جری ہویعن عصمت کے بعد انبیادے سلب قدرت ازگاہ کر بیاجائے اوران کو گناہ نکر نے پر مجبور کردیا جلئے تب تو اعتراض صیح ہے ۔ لیکن بہاں صورت حال اس کے برخلاف ہے بعصت کے بعد انبیادگذاہ کرنے ہیں (بچسے کے بعد انبیادگذاہ کرنے ہیں (بچسے انبیادگذاہ نبین کرتے ہیں (بچسے انبیان این ماں بہن سے ذنا کرنے پر قا درہے مگراس کی قباحت کی دجہ ہے کوئی ایسا اقدام نبین کرتے ہیں ترجم) بعنی اگرایسا ہوا کر انبیاد کسی بحی قسم کا گناہ نکرنے پر مجبور ہوتے اور فران فدا وندی کی اطاعت اور ایکز گی نفس میں کرتے ہیں جور ہوتے اور فران فدا وندی کی اطاعت اور ایکز گی نفس میں مجبور ہوتے ہیں درست تھا مگریہاں صورت صال یہ نبین ہے۔ کیونکہ بیمور ہوتے ہیں اور آگاہی کامل پر میشن ہے وہ ادادہ واختیاری فی نبین کرتے۔ انبیار کے تمام اعمال دوسروں کی طریری اختیاری ہوتے ہیں۔ یکوئ ضروری

بنیں ہے کرانیا مسے مصدم ہونے کے سنے خارجی داؤی ضرورت ہوا وراگر کوئی شخص ذاتی طورسے گنا ہوں سے اجتماب کرا ہو تو کیا اس سے کوئی اشکال میلا ہو اہے ؟ انبیائے کرام بڑی گہری تظریعے شکوہ و جلال ضاد ندی اورائسس کی اسس وسیع کا ثنات کے اندر عظیم طاقت وقدرت کا جدجراتم ادراک رکھتے ہیں اوران کے اعضار وجرارح ، ول وجان ، انگار سب کے سب عشق الہی میں سرتار رہنتے ہیں تو پھر کیونکریہ موجا جاسکتا ہے کہ یہ حضات اسے تلوب کو گناہ کی طرف مائی کرینگے ادراحکام المی کی مخالفت کریں گے ؟

اسی طسیدے بیعفرات گاہ کے وحشقاک نتائج سے بحوبی آگاہ جی توہیرانے بہاں گنہ کرنا تو در کمار تصوّر گناہ بھی نہیں ہوسکتا۔

یہ بات درست ہے کہ نائج گا، کا علم سبب عصمت نہیں بن سکتا۔ لیکن انبیا اُ کا عصمت اس نیرومند وواقع غالی کم سے اش ہے کہ جوگا ہے جوابد ہیں کے آئے ہے اس حدیک چیم دل ہے دیکھتی ہے کہ جہاں پر صدور گاہ کا تصور احمکن ہر جاتا ہے ایک ڈاکٹر کمی ایسے ظرف کو ہرگز نہیں استعمال کر بگا جس کے بارسے میں اسکو معلوم ہے کہ یہ میکر وات وجواتیم سے نصرف معلوہ ہیائی میں گذار دیتے ہیں لیکن کبی میں خطرناک ہیں۔ کوہ پھائی کرنے والے اپنی عمر کوہ پھائی میں گذار دیتے ہیں لیکن کبی یہ وہتے تک نہیں کہ جلوا ہے کو اس بیائر سے مبان بوجھ کر گرادیں ۔ پھرانیمار اگر گاہ کے خطرناک تنائج سے آگا ہی کے بعدگن منہیں کرتے تو کیا تعمیب ہے ؟ ڈاکٹر ظرف آلودہ بہ جواتیم سے کھانے اور نہ کھانے دونوں پر تا در ہے۔ لیکن چو کہ تنیو سامنے ہے لہذانہ ڈاکٹر کھائے گا اور نہ کوہ بھا اپنے کو گرائے گا۔ بہیں سے علم ہے جو شناخت آگا ہائے کا ایک نیج ہے ہے۔ اور عمل جو نود و تف ہر خارجی کا ام ہے \_\_\_ کے درمیان رابطہ کو پہچا نا جا سکتا ہے اور محسوس کیاجا سسکتا ہے کہ عمیق و دقیق ذہنی آگا ہی کسس طرح عینیت حاصل کرتی ہے۔ادران تا ٹیرات و ناٹیراور ذہنی دعینی فعل وانفعال کے درمیان انسان کی مرفقیت کیا ہوتی ہے ۔

اسطرح ابنیاد بین بھی عصرت وڑرون گاہی برائے تمام کا ٹیرات گنا و اور خشم دکیفر البلی اسس طرح روسشن و واصح ہے کہ فاصلۂ زمانی یا مکان ان کے بھینی وعیق ایمان میں کوچکترین کا ٹیرنہیں کرسکتا ۔

یے دریغ ف داکاری د قربابی کے نتیج میں فولادی ادادہ ، مبدر بہتی کی طرت مائی توج ، راہ حق داستقرار علالت کے سلسلہ میں مشکلات و د شواریو سے خونزدہ نہ بوا ، اپنی بودی بہستی کو د ضائے حق کے حصول کے لئے وقعت کر دینا (یہ تمام باتیں) دہ قوی عال بیں جو مردان مذاکو محفوظیت عطاکرتی ہیں کر دینا (یہ تمام آبائی وقدرت کے با وجود گناہ نہیں کرتے بیکہ ان کے جربم باک کہ نصورت نہیں ہے ۔ کہ نصورگ میں سے ۔

یہ جاس مخوظیت مقام روبت کی عظمت سے کا مل آگا ہی اور کیفر عمل کے ارسے میں علی احاطہ کا ڈائر کیٹے اثر سبے ۔اور لمبند معنویت کا نشاند ہندہ ہے جوان کے دجود کے اندر سرکٹی تنا بلات بیں انکو لگام دینے والاسبے اکر پھٹرا اینے معین رائستہ سے ایک تدم اور حراً دھرنہ ہیں۔

، نبیائے کوام ایک ہم مرتب کے مالک ہوتے ہیں ہر ذمانہ میں پاک بل پاک اِز شخصیت کے حال رہنے ہیں ، خدا کے تفا بلریں تعلقات کی زنجیر کو الدہ دیتے ہیں ۔ آزادیُ ضمیر کے حال ہوتے ہیں ، خدا سے عثق اددانس کے فرمان کی انجیام دہی ، ادر معبود کی طاف راہیما کی کے علادہ ان حضرات کے نزدیک کمی چینر کاکوئی قیمت نہیں ہوتی ۔ پاکٹر گی ذہن وف کرسے پرا ہونے والاعشق موزاں ،امائر مکتب کا عقبدوان کو گذاہوں سے اور بہت سی اخلاقی برا یوں سے محفوظ رکھتاہے ، بالنزم کا گربہت سے مقامات پر گرناہ کے نقصاً ات ان کے بیشس تطرز بھی ہوں پھر بھی ان کے دلوں ہی حس اِ طاعت ِ ضداوندی آئن پر شد و تحول انگیز و لمسا قتور ہے جوان کے اور گئا ہوں کے درمیان سے پسکندری بن جاتی ہے ۔اور وہ انتی استوار ومصنبوط ہے کہ خواہشات اور ہوس آلود نفسانی تمایلات ان کوکسی بھی قیمت بر تو دہیں سکتے ۔

5.

محدینانی عمیر کہتے ہیں: میں نے اسام جعرصاد ق (ع) کے متا زشاگرد بث سے دوجھا کرکیا امام عصمت کا مالک بڑاہے ؟ یعنی کیا امام معصوم ہوتا ہے؟ انوں نے کہا! ہاں - یں نے پر ہو چھاکرامام کی عصدت کس طرح کی ہوتی ے؟ ذرا وضاحت سے تباہیے ۔ انہوں نے صنراما سنو: تمام روا کی اور گنا موں كاسب چندينري بواكرتي بي ،حرص ،حسد ،شهوت ،غصه ،ادريه چزې امام كومتاز بنين كرسكبتن كيؤكر حس كے اختيار میں غیر محدود اسكانات بوں ا در حبس کے نفترت میں مسلما نون کا بیت المال ہو وہ کبھی فریص نبیں ہوسکتا ۔ اس طرح الما یں صدنبیں ہوسکنا کو کم ماسدائے سے لندیرصد کرتا ہے اورامات سے لند كوئى رتب بى نبيى سے توافام حدكس سے كريگا؟ اب رباعف توجيح سدود اللی کا جرا امام کے میرد ہے تو دہ امور دنیا میں غضہ کرے گانہیں بلکہ حدحاری كردكار اواكرآ ون كے اسے يس عفة كرتا بي توريسنده جيزے اسى طسدح امام شهوات دخوا سبات كا اسسيرنهين بوسكما كيونكه وه اچهى طرح مانناسي كراس دنياك لذّين اورخوا بهثبين بيت ملد فنا بوسف والى بين

اور قیامت کے دن نعمات خداوندی صرف یاک اور حق پرست حضرات کے لئے مخص ہیں ،ان نیمتوں کے مقابلہ میں دنیادی منمبتیں بہت ہی اجیزاد رقابل قیاس بھی نہیں (1).00

(دیکھو) ارتکاب گاہ دوسی سے بوسکانے :

ک سخاہ کی مُرُالُ معسلیم نہ ہو۔ ﴿ شہرات کے تقالیے میں عقل کی طباقت وقدرت معلوب ہوجائے۔ لمِنْذَا ٱلْرَكُونُى ثَمَا مُمْنَ بِون کے مفا سدا وربرائیوں سے واقعت ہو ۔ اورا پنی خواہشا ير بحراد مسلطيوكه اكموايي كنظرول بن ركه سيح تربيراي يضفن كاكنساه كزا

امام جعفرصاد فن (م) مشربات من وحف دادندعا لم اسے بندوں کے انتخاب واراده وتصمیم کے مطابق آئی اری و مدد کرآ ہے ۔ اس لئے اگر کسی کا نتحاب اور اداده درست وصحیح ہے تو فلا کی کاس اسداد اس کو حاصل ہوتی ہے ۔ اور و شخص انتحاب می کوماً بی کرا ہے خدا کی مدداس نسبت سے کم ہوتی ہے ۔ (۱)

یهان نک توبات عصمیت! نیبا دکی تھی کہ پرحضرات معصوم بوسے ہیں ۔ ا ب اس کے ساتھ ساتھ ربھی سے نتے جلئے کان سے کوئی اسٹ تباہ بھی نہیں ہونا اور المسس كى علّت بسير كر بحفرات جران واقعيات كے حقائق كوميانے بين اورا كركو أن شخص ایک محضوص حس سکے دربعہ ڈائر کے شاقنیات کو دیکھ ریا ہے اوراس سکے میں نظر ہے تو پیرد إن يوانشتاه وخطاكاكون مغيرم بى نبيرسے - كيونكرجان و بنى صورتون کوفار می دا نعیات وخفائق سے تعلیق کرنا پڑتی ہے دباں مطااوا شنسیاہ کا امکان ہوتا ہے۔ اورجہاں انسان المدون طورسے دافعیت بہتی سے ارتباط بیدا کر تھا ہے۔ اکس صورت میں اشتباہ کا ہونا محال ہے ۔ اور یہی وجسسے کر ہوایت ودعوت میں انکا را نبیاد کے اللہ نفز کشن خطا نہیں ہوتی ۔

ادراس صورت کے علادہ تمام صورتوں میں آپ اختر پام الہٰی میں ان کے حبس دستور پرانگل رکھیں گے شک و تردیدان کی اِتوں میں ممکن ہے اور آپ حنمی طور بھڑا کوان کے انتیاع کے لئے آمادہ نیائی گے ۔

اس کے علاوہ جان تک دریافت پام کا مسئلہ ہے توتمام اس خلادندعاً اُ کے اختیار میں ہیں وہاں شخصی نظر رہ کی مداخلت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات سب ہی جانتے ہیں کہ پروردگار کے بے پایان علم وقدرت میں اختمال خطا کی کوئی گنجا کشش نہیں ہے ۔ اور یہ محمل نگرانی فعا کی طسرف سے تبلیغ کی انجام دہی کے لئے ہے ۔ جو ہرفت م کے خطا واسٹ تباہ کی نفی کرتی ہے ۔ اور چونکہ دریافت فسر میت سے بہرہ بردار ہوتی ہے لہذا شبلیغ دِ سالت بھی اسس خصوصیت سے بہرہ بردار ہوتی ہے۔

تیس معلوم ہواکہ نکر وسخن وعمل ہرا کی چیزیں عصمت رمولوں احدا بنیاد کے لئے صروری چیزہے ۔ اور خلاوندعا لم خطاکا داشخاص کے سپردکار رسالت بنیں کرسکتا کیؤ کمہ ایسے شخاص مقصد رسالت ہی کوعقیم بنا دیں گے۔

اک طرح انبیاد کے الدرجہان عیوب، درحانی تعالص کانہ ہوا بھی بہت خرد کے ۔ سے ۔ چھوت کی بمیادیاں ، بذام خالان ، تندخونی ، سخت مزاجی بھی انبیا دیس نہ ہونا چسا ہیلے کیو کھی ہے ۔ ہونا چسا ہیلے کیو کھی پہریں ! عث ِ نغرت ہوتی ہیں اور لوگوں سے دوری و ہے رفیتی کا سبب بنتی ہیں اور مقصد بعثت \_\_\_ بعنی تربیت والسان سازی \_\_ کے لششہر کر سے بیں حارج ہوتی ہیں ۔ چ کہ پیغمبر کی رسالت فداکی طرف سے ہوتی ہے السس کے اسکوا یسی
تعلیمات پریش کرنا چاہیئے جوعقل کے قطعی صول اود دانشی بٹری کے خلاف
نہ ہو ۔ ورز پیغمبر کے رسالت کی نہوئی تعدد و تعیت ہوگ نہ لوگ اس کا مطالعہ کر بینگے۔
اور نہ السس کی سپچائی پر دہیں و معیزہ طلب کریں گے ۔ احکا کا واصول سے مراد وہ سلم
احکام اور عقل فوا بین ہیں جون رضیات او تھیوریوں کی چارد ہواری ہیں اسپر نہیں ۔
اجھام اور نقل آیا کوین سے مراد وہ تشدیعی نظام ہے جو خدا کی طرف سے آیا
ہوا ہے اور نقل آیا کوین سے مراد مسائل و علی قوا نین ہیں اور ان دونوں نقل اموں
کاسر حیثیہ ایک ہی ہے لہٰذا اکھوا پی ہم آ ہستگی کو ہر حکہ محفوظ رکھنا چا ہیئے ۔ یہ
نامکن ہے کہ خواکی طرف سے بھیچا ہوا دمول مسلمات عقلیۃ کے خلاف تسبلینے
کرتا ہو کی وکر عبس خدار نے عقل کوئی و باطن کی شخیص کے لئے سیار قراد دیا ہے
درکوئی ایسیا فرمان صاد نہیں کرسکتا جو عقل کے خلاف ہو ۔

اسی طرح مقردات آسمانی کی اس سے مراد وہ نظام ہے جس کو ضدائے اشیاد پر حاکم بنایا ہے کے نوائف ہونے کا موال بنیں اٹھتا۔ بس اتی با حزور ملوظ کوئی چاہیے کہ اگر مقصد تک سائی کیلئے علم نے کوئی داستہ بایا ہے تواس کا مطلب پینہیں ہے ہے کہ یا علمی داستہ منحصر ہوزد ہے اور دیگر تمام راہیں مکمل طور سے بندہیں۔ اور بہتصد تک پینجنے کا کوئی دوسراراستہ ممکن نہیں ہے .

بنابرای خوسائی علم کے خلاف ہوں ان ہیں احتیاط سے کام ایشاچا ہیئے اور مذہبی مقردات کوعلمی مسائل پرمنطبق کرنے ہیں جلدبازی کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیئے ۔ کیونکہ علم آج کی دنیا ہیں ایک غیر محدود دا مستد پرگا مزن ہے اور یہ احتمال بہرحال موجود ہے کہ بعض اوقات علمی مسائل جاسے تراود وسیعے ترتحیہ خات کی بنا پرمورد شک و تردید داقع ہوسے کتے ہیں ۔





ا نیبائے ماسلف! ین آسمانی کمانوں میں سرکار رسا تمآب کی کیع خصوصیات ا درآ یہ کی توقد و قیام کی خشخبری اسینے ماننے والوں کو پہلے ہی دسے چکے نقے ۔ جسن وقت دنیا میں جہالت کا دور دورہ تھیا، فربنگی واخلا تی پستی این انبا کو بہنچ چکی تھی ، شرک ویت برستی اینے تمام تطورات کے ساتھ بوری کا نیات کو اپنے آ غولسٹس میں ہے چک تھی ، آ بمانی مذاہب اگرچہ دنیا کے مخلف گوشوں میں تھے بكنا انتداد زمان اورتغير ماييت كى وجرسے د صرف بدكر رہرى كى قدرت كھوستھ قع بكدان كابترس ببترنظام بعي سيتى والخطاطك منزل تك بمونح يمكا تقااور یا مید شتم بوچکی تھی کا نسس مردہ بیکر کے اندر کوئی روح پھو کی جا سکتی ہے اور اسکی سو کھی لوگوں میں دوبارہ خون کی روانی ممکن ہوسکتی ہے ای لئے تسندزا: حفارت کسی عظیم اختساب کے نتفار تھے کہ کوئی آسمانی شخفیت آئے اور مخلوق کے بایت ورببری کے سنگین بوجھ کوایئے مصبوط كاندهون يرأ تصلية اورأس كواس نظام بست سے بدندا كك بهونجادے۔ ان حالات مين موعود مخيات بخش حضرت محدوم، ١١ر ربيج الأول سن بحرت سے ۵۲ سال پہلے مطابق سے عیسوی ،جزیرۃ العرب کے ایک بیت و پردڈسگاہ جبل والے شرمکہ میں جمعد کے دن بوقت سواس سرزمین پرمنولد ہوئے اورانتی لبنشريت بردوكشن ستاره بن كم جمكه.

اریخ کہتی ہے یہ مولود مسعود حضرت آن کے بطن سے پیدا ہوا ادر بہت کم مذت میں کا ثنات پر حیصا گیا ۔اورایک بہترین دا قابل ترمیم نظام کروٹیا کے ساتھ چینٹس کیا ۔

آپ کے والد بزرگواد خباب عبداللہ ہے جونسل اسماعیل سے تھے ۔۔۔ صفرت محد دم) کی ولادت سے پہلے السس دنیا سے رحلت بسنرمائے (۱) اورا بھی آپ نے عمرکی چھومنزلیں بھی مکمل نہ کی تھیں کر جناب آمنہ جوآپ کی والدہ نہیں اس دنیا سے کوئ کرگئیں ۔ (۲)

جناب آمنہ کے انتقال کے بعد صفرت عبد الطلب پی زندگی ہم آپ کی کفالت
کرتے رہے ۔ کین ابھی جناب رہو لحذا (ص) کی عمر آٹھ سال کی تھی کر صفرت عبد طلب
کا بھی انتقال بوگیا ۔ اور ماں کے صدمہ کے بعد دا دا کا انتقال مزید رہ فی کم کا سبب بنا۔
لیکن قدرت کی غبایت کی دیہ سے آپکوان مصائب کے تحل کی برداشت تھی کوکہ
جس بینم کوانسا بیت کاباب بننا ہے اور دنیا کے تمام درد مندوں اور معیبت ذرد م
لوگوں کی غمواری کرنا ہے اس کے لئے دیجے سے ہی منوں اور محروبیوں سے آشنا
بونا منروری ہے ۔ اور پہاڑ جیسی سخت ومصنبوط دوح کا مالک بنوا بھی صنروری ہے

١- سيرتابن بشام ١٥ ص ١١١ ٢ - سيرت ابن بشام ١٥ ص ١٥٩

آ کطسافت فرمادسالت اِلبی کے اِرکوا ہے کندھوں پراٹھسا سکے ۔ کیونکے ہی بسند روح د شوار بول ورموا نع كا خال كرسكتي ب

خاب عبدالمطلب كيعدآب كحضيتي مجاجناب صرت بوطالب ٢٤ نے آ کی سربستی کا طراا محایا۔ ۱۱) اریخ نویسون کا متفقہ قیسسلہ ہے کرایک آ بمانی بندگ در بیر کے النے جن چیزوں کی صرورت ہوتی ہے وہ سب آ تھنرت (من) مح

ا خربردم اتم موجود تعیس ـ

کوئی مختق پہنیں ابت کرسکا کے بوری زندگی میں حضور اس نے کبھی ایک عمولی احتلاق اروى الحراف كا بعى ارتكاب كيابو . مالا كر تاريخ بشرس جولوك عي دو بانزد یک سے اتمانداز ہوئے ہیں ان سب بیں آنمفرٹ کی کے ضائص دوشن تر و الرقع السي كي اوجود بوري اريخ يس معولي سي سركشي ، بدخوني طفيان البسندىده رفقار ، انهايه ب كرايك باركى بعى لغز مشن كاكونى شخص تبوت بيش نين كرميكا -

"اریخ کے اغراسلمانوں کے بیٹوا کے بورے حالات روش بین -ولاد سے پہلے کے حالات ، نیکینے ، جوانی کے مالات ، آ داب ، اخلاق ، مسافرت ، شادى بياه ، ملع وجنگ يرسب حالات نا درخ ين موجود بين مگر شر برار كى كوئى بنى تكال ككا.

تاديخ مستندگواسي كرفا مدعقائدك اد كمون اودطوفان كاكيدكي ا بناك ان ان چرو پرکوئی اثر دنشان نبین تھا۔ مالا کوآپ نے اس دنیا میں کسے نہ تعسليم ماصل ك تحى ز تربيت - ليكن مجر بحى آپ كاجا بليت سي كوئى دبط بنين تھا

ا- "اريخ يعقولي ١٥ ص ١٠

ادرآپد کے اندرکولی فری مصلت موجود نہیں تھی ۔

آپ نے جیس ماحول میں تربیت بائی تھی وہ شرک دہت پرستی اور دعوت توجید کے مقابلے میں بدّو عرب کی شدید نقا ومت سے پُر تھا۔ آپ کی بیدی زندگی ایک جابل و بدکردار دستمگر توم کے درمیان گزری اور بیشت سے پہلے آپ کی بودی زندگی اسی معاشرہ میں گذری صرف دو محتصر سفر میں آپ جزیرہ العرب سے ابر ننگلے ہیں۔ بہلی درتب اپنے حجا ابوط الب کے ساتھ جبکہ آپکی عمرک دوسری د بائی کی ابتدا ہی تعمی اور دوسری مرتب جناب خدیجہ کی تجارت کیلئے میب آپکی عمرک تیسری دھائی تعریباً آدھی گزر کچی تھی۔ اسس کے علاوہ آپ اس ماحول سے ابر نہیں تکھے تعریباً آدھی گزر کچی تھی۔ اسس کے علاوہ آپ اس ماحول سے ابر نہیں تکھے میکن السس کے اوجود آپ اس ماحول میں کوئی جی سنات نہیں ائی جاتہ ہی متنات نہیں ائی جاتہ ہی سنات نہیں ائی جاتہ ہی

آنسس پرفساد ما حول بیں سچائی ، امانت داری ، عوالت ، دوما نیت آ ہیے۔ یہاں بدرم کمالی تو تعی ہی آ پ مبشریت کی تمام خابیوں سے زمرت پاک تھے لکہ ان کے مشدد مخالف تھے ۔

پرسنی دمین گفتگو ، جنی برانشات فیصلے ، عقل و درایت کی برتری ، نب او آنمان ، نکر درخشاں آپکے وجود میں ہر مگر نمایاں دخل ہر تھی ۔ اورآپ کی زندگی ایسی گذری کراعب لان پیمبری سے پہلے ہی آپ کے دشمن آپ کو " امسین "کے لوتیہ موسوم کرچکے نقے۔ جوآپ کے راہ وروش پر روششن دیں ہے ۔ (۱)

ے اکثرا د قات آپ کا جسانی ادرععتسلی رشد د کمال آپ کو ضلوت نستشینی پرمجبور کردیّا تھا ۔ ماحول کی شدید ناسازگاری ،افکار کی گہرائی آپ کوخلوت سیّعی پرآمادہ کرتی تھی -

موجودات میں غور و نکری جلدبازی ، نفسا ن خواہش اور شخصی دریافت نہیں تھی بلکرنظام شگفت بہستی میں گہرے ارادہ وا ختیار کے باتھ نے کتاب طبیعت کے صنعات پر جرتلم نگایا ہے اس کو بخوبی دیکھتے تھے۔ اوریما کپ کا ڈروٹ ندلتی تھی ۔

ماور مصنان میں تنہا مکر کے اطراف جو غاربین ان میں جاکر تاری کو سکوت سے استفادہ فرمایا کرتے تھے تا کہ لوگوں اور معاشرہ کی آلود گیوں سے الگ رہ کر عبادت الہٰی کی عادت ڈوابیں اور آئی عباد توں اور خصنوع وخشوع اورا قسار سے جلال بروردگار عالم ہر بیا تھا۔

آ پکے پرسکون چہرے سے عشق البی کی موج اٹھتی تھی اورا پی قوم ک مشوک و ممافت سے رمخیدہ رہتے ستھے کہ آخر ہی کیسے لوگ ہیں جوا پہنے اٹھ سے بت تراکیشتے ہیں بھرانہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں -اورمخت ومشقت برداشت کرتے ہیں .

زندگی کاجتنا صر گزراجا آتھا اتنا ہی آپ کا اصاس بھی بڑھتا جار اِتھا جب آپ چا بیسس سال کے قریب ہو گئے تو آپ کے گفتتار ورفت ارسے گرانی کا اصاس مزید سے دید ہوگیا ۔ اول پی سند یک زندگی کو ان آوازوں سے مقلع مند اتنے رہتے تقے جو سلسل آپ کے کا بوں میں آیا کرتی تھیں ۔ اور اس خیرہ کرنے والی درشنی سے بھی جو آپکے وجود کو گھیرے رہتی تھی ، اپن الجیہ کو مطیع فرمایا کرنے تھے .

اس طرح ہے سرکار کا بجینا گزرا - اختصار مد نظر نہ ہو او مزید حالات

www.kitabmart.in

پر دد کشنی ڈالی جاتی ۔ اور حب بیر زمانہ گذرگیا اور آپ نے زندگی کی چاہیس دور د کیھے لئے تو آپ کواعلان رسالت کرنے کا حکم دیا گیا ۔





آثر دہ دقت آبی گیاجس کی خوشخری آبیا دنے اپنی امتوں کودی تھی اور سیم عبدالمقلب نے چالیس سال کی عمریس رسالت آسمائی کا اعلان کردیا۔ سسرکار دو عالم غارِ حراکے ایک گوشریں محوعبادت تھے ناگا ہ رات کے دقت اس شخص نے سے جس نے دنیا میں نرکسی مکتب ہیں تعلیم حاصل کی تھی اور نرکسی استاد کے سلسفے زانو نے ادب تہدکیا تھا ۔۔ ایک آواز احجہ کی صنی اور نغر ہے یا قدر وکی صداح آغاز دمی تھیا ، نے آپ کو آما دہ کردیا ۔ بیکران اوقیانوس کو مہیت سے ایک موج اٹھی جو چرت زودہ محد کے سیسندیں

داخل ہوگئ ادرآپ کے دل کوانوار سے پُرکردیا۔ اکسس کے بعداس دردا گیز حِذب کے ساتھ جس کوآپ نے دل کی گہرائی میں محسوس کیا تھا ا درسنگین ترین ہر سؤلیت کو اپنے کا ندھوں پراٹھلئے ہوئے حراد سے گھر کی جانب روانہ ہوئے اکرتمام انسانوں کے معلّم بن جائیں ، اور بشریت کی رہیری کاعیدہ سسنجمالیں ۔

آوراس کے بعد تو بھر لگا اُرجرئیل کی آمدور فت شروع بوگئی۔ جبرئیل آتے فی اور آیات کی فاوت کرتے تھے اور وہ آیات اتن عمیق وجرت زا ہوتی تھیں کر ترکبیب کلمات کے لحاظ سے اور مغاہیم شگفت کے اعتبار سے نزتور سول اکرم کی سنجیدہ گفتگو سے مشاہبت رکھتی تھیں اور نداس زمانہ کے سخنوروں کے نثر سے ادر تخواد کے اشعار سے کول مطابقت رکھتی تھیں ۔

زمانہ بابیت کے عرب نہ مکھنا پڑھنا جائتے تھے اور نہی ان میں مورخ و فیلسوف ودائش نہ ہوتے ہے ۔ کین اس کے اِ وجود بہترین قسم کے اشعاد کہتے اور پڑھنے میں مشہود ستھے ۔ مگر دمول اِکم بشت سے پہلے بھی محفل شعروسخوری میں کہی سٹ رکت نہیں کرتے ہتھے ۔

رسولخدا (م) کی سرت اور قرآن مجدد و نون گواه بین کرتبیلینے کے سلسلیس کسی قسم کا لحاظ نہیں بہتے ستے بکہ واصنح طریعہ سے توگوں کے عقائد و خواہشاتہ اوراپ نے مصالح کے بھی خلاف احکام اللی کے بہو بچانے بین کوئی کو آئی ہیں کرتے متھے ۔اور شریر وجابل و تباہ گشتہ و مسنح شدہ ملّت کو خود ساختہ بتوں کی عبادت سے الگ کرے خواکی عبادت و کمیآئی کی طرف رہنائی سندائے تھے ۔

اس تبیلغ کا سبب اور بے شال نعالیت کی عمرکے تیرے صدیں ابتدا کی علت اور تمام نیکیوں کا سرمیٹ اور خیرات کا مرکز بن جانے کی وجد آسمانی رسالت کے احکام کے بہو نجانے پر وحی کا آناتھا ۔ نزول وحی سے پہلے عالمی بمایز پر انقلاب لانے کے مقدمات آپ میں مشاہرہ نہیں کئے گئے ۔

یفیناً جس چیزنے تحدی شخصیت کوتنا ترکیا اورکل کے افکاروخیالات کوانقلاب سے بدل دیا۔ اورعرب کی تبد در تبد تاریکی کو بدلنے کا خیال پیدا کیا اوردنیائے نشریت میں عین انف لاب پیدا کیا وہ صرف وحی کے علاوہ کوئ اورچیز نبین تھی ۔ بینی وہی آواز جودل کی گہرائی تک ارتجایا کرتی تھی اور بڈیوں کے گو دے کو گیملا دیتی تھی ۔

وگوں کے نظروں میں جوخوبیوں کا معیارتھا ۔اور اِ طل جوش کا ابادہ اوڑ ہے بولے تھا اور اس کا نسانی اقدار واحنسلاق کا واحد معیار سمجھا جاتا تھا وہی نے ان سبکوتہں نہس کرکے دکھ دیا ۔ اوراس کے بعد میں سنے اور دوشن مقیاس جومنزل کمال کے بہو پی افراد دوشن مقیاس جومنزل کمال کے بہوئی کے اسباب سنے اکو قائم مت ام بنایا بین خبری و سکوت کے اروں کو بارہ کردیا ۔ آدمی کی لھا قت کو بتوک کردیا ۔ انسان کے باطن میں انکار کی قدرت کو برا گیختہ کیا ۔ اوراس کی روحانیت کوغیر تنا ہی بلندی سک بہوننے اویا ۔

9

درول اکرم نے ایک کا گنائی رمبروشعار توحید کے ساتھ سب سے پہلے ابنی سبلیغ کی ابتدا ایک محدود دائرہ اور ایک بیسے معاشرہ کے اندر فرمائی جس میں قبائی سرٹت مہت سخت تھی اور موجودات میں بت کو مقدس ترین اور محبوب ترین چیز سمجھا جاآتھ اور و دمعاشرہ قبولیت توجید ریکسی طرح آمادہ ہی نہیں تھا۔

اسلام کے آداب درموم نرصرف بت برست معاشرہ سے عظیم تھے بکداس وقت کے تمام مذاہب کے آداب درسوم سے بالاتر تھے۔

اندیث، دا نکار کی اصلاح کا پروگرام اورخطا اُن ادرانخرافات کی اصلاح ایک ایسیا نسان کے با تعریب ہوئی جو د نیسا میں پڑھانہ تھا جس کو دنیا '' اُئم '' کہتی تھی اور جو مذہبی کت ابوں اورا ہے زمانہ کے تندن سے اوافقت تھا ۔

د سول محسف سے پہلے ہے قریبی رمشنند داروں کوخداک عبادت کی طر<sup>ن</sup> بابا اس کے بعد مکہ والوں کوا *در بھر جزیرہ عرب*سّان کو د ٹیا کے آخری نبی ہونے کے عزان سے دعوت دی تھی ۔

مب سے پہلے جس نے رسول م کے پیغام کو قبول کیا وہ حضرت علی بن ابیطاب

کی ذات گرامی اور حضرت خدیم (رسول خواکی بوی) کی ذات مبارک تھی اس سے بعید رفتہ دفتہ توگ ایمان لاتے رسیسے ۔

صنت علی صند تربی: ایک دن آنخفرت فرایت فرایت فرایت فرایت فرمایا اور
ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا : اسے اولا دِعبدالمطلب عین تہا رہے سلئے جو

ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا : اسے اولا دِعبدالمطلب عین تہا رہے سلئے جو

یکیوں کو تمہارے لئے بطور تحفظ ایا ہوں ۔ اور حکم خدا ہے کہتم کو اس کی ملرف با وُں تم

میں سے کون ایسا ہے جو بیری مدد کرے تاکہ وہ تمہاسے درمیان میراجا نگا درمرا خیسنہ
اور میرا وصی ہو ؟ \_\_\_\_\_ بیصلا سنکر سب خاموش رہے اور میں جو ان سب
میں سبسے دیا در کمن تھا بولا ؛ اسے خدا کے دمول میں آپ کی مدد کرونگا - دمول فرا موسنے فرایا : یہ تمہارے درمیان میرا جسائی میراخلیف اور میراوضی ہے اسکی فدا موسنے اور تین کروں کرونگا - دمول باتوں کو متوا و دفتول کرو ۔ ۱۱)

Ð

ربول اسلام نے اپنی فرق العادہ فقدت رہبری ، سیاسی پختگ کے ساتھ
انسان کے باطمن کی سازندگی شروع کردی ۔ اور فطری توجید واسرار کا نات بین
مطالعہ ود قت کے ذریعہ بشر کوغیر محدود ہستی سیے آشنا کرایا ۔ جس وقت لوگ
اپنی کو اہ فکری کی وجسے قبیلوں کی تقسیم سندی ، فحز و مبایات اور معاشرہ کے
خود ساختہ امتیازات ، افسلار ، غیر معقول تعصب میں مبتلا تھے اس وقت پ
نے قیام فرما یا اور تمام خود ساختہ امتیازات کوختم کرکے زندگی کے عمل اور
یا ہمی دوابط کے یا ہے میں جدید مضامیم کو احکام و مقرزات کے ایک رشتہ میں

خسلک کرکے ایک انسان ساز پردگرام میسٹس فرایا ۔ اور پیرکوشش کر کے تمام تعاصد وا شکادکو ایک مرکزیت عطاک : آکیفتون کوغلام سے آزاد کو الیجائے اور مظلوموں کی ظا اون کے پنجوں سے رہائی اور فیصر و کسریٰ کی زبر دسستیوں کا ڈٹ کر متحا بلد کیا جا سسکے ۔ حضور نے جوا حکام و دستور پیش کئے ہیں ان کے عالی ترین اور تغیم سویرین بورنے کا آفراد ان لوگوں کو بھی ہے جوان احکامات کو آسمانی نبیں بانتے ۔

3

تین سال تک آپ پوسٹیدہ طریقہ سے جسیلنع فرمائے رہے۔ اور فنی طریعتہ
سے اسلام کی ترقی بین کو شاں ستھے ۔ اور تیرہ سال تک آپ کی رسالت کا مرکز مکہ تھا۔
اسس مدت بین مشرکین کے سرداروں نے حالات کا اغازہ لگا لیا تھا لہٰڈا انبوں نے
اپنے زماذ جا بیت کے عقائد کوسٹن کی مفاظت بین ایری چوٹی کا زور کا دیا اور اسلام
کی صدائے آزادی تخش کو خاموسٹس کرنے میں زبردست نیا لفت کی اور نومسلموں
کے ساتھ ایسے ایسے وحثی قسم کے مظالم کئے کہ مورخ کا قلم مکھتے ہوئے لرزنے
گلسیرہ

جولوگ ازہ مسلمان ہوئے تھے اکواس جرم میں قید کردیتے تھے ادراسلام لانے کے جرم میں اکو بھوکا پاسار کھ کرمکہ کی جلتی ہوئی زین پر لٹ کرملتے ہوئے وزن پتھرا کے سیداور پٹٹ پر دکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ محد م سکے دین سے ازا آجاد ' !

جاب عمار کے والدین اِسردسمیّدکودمشی ترین سنسکنجوں میں کس دیاکرستے تھے۔ روزانہ جب آفتاب نفست النبار پرپہوئی جا آ تھا اور مکدکی بیّعریٰ ڈمین آگ ا گھنے گئی تھی اور سورج آتش اِلمانی کر سانے گا تھا اکوعران مبتی ہو اُد دمین پر آگ مبت ہی وزنی بیّعران کے سینوں پردکھ دیاکرستے اور یہ دونوں برداشت کرتے تے مگرکب یک ؟ آخرایک دن ابنوں نے اپنی جان جان آخرین کے سپردکردی اور براسلام میں سب سے پہلے شہید ہیں - جناب یا سرق سر کنجوں کی تاب ندا کر شہید ہوئے اور حت اب سمیتہ ابوحیل کے اِتھوں درجہ شہادت پر فائر بوٹیں ۔(۱)

مشرکین ای فتم کے مطالم کرکے اسلام کو پھیلنے بچولنے سے پہلے ہی فتم کر دیناچا ہتے تھے کیؤ کد اگر پیفہ بڑی دعوت عام ہوجاتی تو بمیث کے لئے ان کی ماکست کا بنازہ نکل جاتا اور فرسودہ استیازات فتم ہوجاتے صدیجی ایک عظیم مؤثر اسس سلسلہ میں ثابت ہوا۔

اسس طلم وستم کا زاراتناگرم ہواکہ تبریکہ بے پنا مسلما ون کیلئے ایک شکنچ گا ہ بنگیا ۔ مشرکین کی طرف سے آیات قرآن کے سیننے پرسخت ترین پابنواں عائد کردی گیش ۔ ایک جماعت کو صرف اس کام پرمعین کردیا گیا کہ ابرسے مکہ میں آنے ولیے قانلوں کوخطرہ سے آگاہ کیں اوراکومسلما فوںسے سلنے ندویں ۔

بہت سے مسلمان نے قریش کی سختیوں سے پی نے کے لئے اور سکون و آدام کی عجد ماصل کرنے اور و ارام کی عجد ماصل کرنے اور و ارام کی عبد مناور کا اور خوار کے کہا کہ عبد مناور کو آرام کی عبد مناور کو مظالم سے نجات ماصل کرنے کے لئے مجبوراً مکہ کوچھور کر جبٹہ کی طبیق ہوت کرگئے ۔۔۔ یکن مخالین سنے بھیجا نہ چھوڑا اور دوآ دمیوں کو اور شاہ جبٹہ کے پاس اسسائے بھیجا کہ مسلمانوں کو واپس ہمارے پاسسن بھیجد و ۔ لیکن نجاشی (بادشاہ حبشہ ) نے مسلمانوں کی پذیرائی کی اورا ہے دامن جمایت میں بناہ دی ۔ اس وجہسے مسلمان آزادی کے سساتھ مرزین جبٹہ میں وظیا افن اسلامی کی گئے ساتھ مرزین جبٹہ میں وظیا افن اسلامی کی گئے اورا و حرقریش کے مرزین حبت کرنے گئے اورا و حرقریش کے مرزین حبت میں وظیا افن اسلامی کی گئے اورا و حرقریش کے مرزین حبت کرنے گئے اورا و حرقریش کے مرزین حبت کرنے گئے اورا و حرقریش کے مرزین حبت کرنے گئے اورا و حرقریش کے

السيرومين من ١٢٠٢

نائد سے نمائن کے ایس تحدو تخالف کا اندار کے کریسنجے اور ضرورت سے نیارہ اور کی ان کہا ان داکوں سنے نیارہ اور کی ان کو ہمارے حوالے کردو! سنجاشی نے کہا ان داکوں سنے تمام بد شاہوں کو چھوڈ کر میرا انتخاب کیا ہے میں جب تک باقا عدمان سکے اسے میں تحقیق ذکر لوں گا ان کواپنی زین سے نہیں نکا لونگا!

النیاش نے جب تحقیق حال کی اور جاب جوری ایی طبالب کی دلمنسین النیک اور جاب جوری ایی طبالب کی دلمنسین النیک اور ما اجرین کے عقالہ صفرت عیسی کے ابسے میں سنے تو بہت زیادہ مناز ہوا ، اور بولا : خواکی قسم عیسی کا اس سے زیادہ درجہ نرتھا لیکن خیاشی کی بیات اچھی نہیں لگی . مگر نجیاشی نے اس کے اوجود سلما نوں کے عقالہ کی تحسین کی اوران کو مکمل آزادی دیدی اور قرابیش کے نفط تحالین کوان کے سامنے اٹھا کر پھینکدیا اور کینے نگا : خدانے جس قت میں میں میں تاریخی نگا : خدانے جس قت میں میں اپنے درق کا سہارا در شوت بررکھوں (۱) یہ نہا تا میں بر ہوا اور شرک بہالت کے عوامل مایوی میکر میشہ سے شکست خود دہ والیس آئے ۔





دشمنا ناسلام نے جب دیکھاکہ نظام توصید کے مقابلے میں ہماری مگو متر لزل ہور ہی ہے اور ہرت خواہ طبیعی ہویا ابتماعی ، ذہنی ہویا عینی وہ توحیت کے تیرسے ٹوٹ جا کیگا تو پہلے ان وگوں نے ڈرلسنے وحمکا نے سے کام لیا لیکن جب اسس سے کوئی فائدہ نہ ہوا تو وعدہ ، لالح اور نوبیہ کے ذریعہ کام بنیاچا ہا اور رسول اکرم کو ہرقسم کا استیاز دیسے کیلئے تیار ہوگئے کہ آپ جسس راہ پرچی دسے ہی اس سے ان ہمائیں ۔

میران کی ساری کوششیں دائیگان ہوگئیں ادرآپ نے حکومت فرائر والی آسائی وآرام ، شروت ودولت کی پیشکش کو تھکا نے ہوئے رسالت آسما لی کے سلسلسلیں اپناحتی ادرآخری فیصلہ سینا دیا :

خداکی تشم اگرمیرے دلہنے اِ تھیں آفت اب اور اِسُ اِ تھیں ماہتاب رکھ دیاجائے جب بھی میں اپنے فریعینہ سے اِ تھ ناٹھاؤں گا جب تک کہ روئے زین پردین مِندا ختشرنہ ہوجا لے اِس اپن جان سے اِتھ نہ دھویٹیسوں۔ (۱)

یعقوبی نے اپنی آریخ میں کھا ہے ، قربیش حضرت اِبوط الب کی خدرت میں آ کرعرض پرداز بوئے کرآپ کا بھینیجا ہمارے خداؤں کو برائی سے باد کر آہے

ارميرتابن بثام عاص ۲۷۸

ادرہم لوگوں کو دیواز سمحقاہے ، ہمارے بزرگوں کو گراہ کہتاہے آپ ان سے کھیئے کراپنی دعوت سے باز آجائیں توہم اپنے اموال کواٹ کے اختیار میں دینے کے لئے تیا رہیں ؛ رمو کھذا (ص) نے جوابا کہا ؛ خدانے مجھے اس لئے مبعوث نہیں کیا سے کرمال دنیا کو جمع کروں اور لوگوں کو مجبت دنیا کی طفیز دعوت دوں ، بلکہ خدا نے جھے دعوتیا سلام کو عام کرنے کے لئے اور لوگوں کواسکی طرف بلانے کے سائے مبعوث کیا ہے ۔ (۱)

جب دشمنوں نے یہ دیکھولیا کرآپ کم طرح بھی مانے والے نہیں ہیں ، تو اہنوں نے دوسرا پر وگرام بنایا اوراسسلامی لہرکے خلات ہرقسم کے ہشمیار مہیا کرنے لگے اور پسطے کرلیا کر کمی بھی ملسسرے اس نئے دین کو ترقی حاصل کرنے سے بہلے ہی ختم کر دیٹا چاہیئے .

جولوگ آپس بین ایکد وسرے کے جانی دشمن ستھے، ابنوں نے آپس میں میں جولوگ آپس بین ایکد وسرے کے جانی دشمن ستھے، ابنوں نے آپس میں میں جل جب بید کا کی ساری کوشش السس بات پر بوسنے گل کوسرکا یہ دو عالم کے حسن شہرت اور حضور کی سابق روستن زندگی کو واغداد کریں ۔ اور یہ اسی وقت ممکن بوسک آسے جب اسینے المدونی کیسند توزی کوفراموسٹ کردیں ۔

چانچرسب نے سل کر بر مگریہ پر دیگیذہ شروع کر دیاکہ محد (ص) ساحر بیہ اوراس کے ساتھ ساتھ جا الموں کو آپ کے خلاف ورغلایا دیواز بیں ، شاعر بیں ، اوراس کے ساتھ ساتھ جا الموں کو آپ کے خلاف ورغلایا اور یہ دی پرانا سنسیطانی طریقہ ہے کہ دشمن بزرگ شخصیتوں کے ساتھ کرتے ہیں اور آج بھی یہ سلسلہ یا تی ہے ۔

١- اريخ ييتوني ج ٢ ص ١٤

حود قرآن السس شیطان طریف کو عصر رسول اکرم (ص) سے محضوص نہیں سمجھتا اور لوگوں کو خبردیتے ہوئے اعلان کرتا ہے :

پہلی امنؤں میں کوئی ایسا بنی بنیں بھیجا گیا جسس کے ارسے میں ان لوگوں نے جاد دگریا دیوانہ نہا ہو، کیا یہ لوگ ایکد دسرے کوایسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں ؟ ( بنیں) بلکہ یہ لوگ ہی سرکش ہیں ۔ (۱)

لیکن ان محفرات نے دشمنوں سے کوئی پرخاش نہیں رکھی بلکہ دشمنوں کے تصب کوماہ بینی ۔ بزرگوں کی سیبرت کے مطابق اذیت پہنچا نا ، بہتھرمازنا ، \_\_\_\_\_ اگر چہ بہ ایش انبیاء کی زعمتوں کو بڑھا دہی تعییں \_\_\_\_ گراس کے باوجود ان دشمنوں سے عفینیا کے نہیں ہوتے تھے بلکر کوشش کرتے تھے کے معنوی تعلیمات کے ذریعان کو واقع بینی کی طرف آمادہ کریں ۔

9

طمع ، دباؤ ، محرومیت ، آوارگ نے اسول (ص) کے ارادہ میں کول ترال ان بین بہیدا کیا ۔ اس طرح بے بنیا دواذیت دہ اتبامات کی تنہیر نے بھی کوئی مناف بنیں بہنچایا ۔ کیؤ کہ وحی کی منطق گیری اورت آن کی صوا ایسی بنیں تھی کر سینے والے کے دل وجان کو بدا ترجیور دے اوراس کو مجذوب ودگرگوں ترکردے ۔ بلک بھی دخش بھی اعتراف صفیقت پر مجود ہوجاتے تھے جیسا کرابوجہ نے ولیدسے کہا ؛ مسراً ن کے ارسے میں اپنا نظاریہ بناؤ ؟ ولید نے کہا ؛ مسراً ن کے ارسے میں اپنا نظاریہ بناؤ ؟ ولید نے کہا ؛ میں مارک قسم تم میں سے کوئی بھی اشعار عرب کو مجدے زادہ نہیں مبات اور نہی منون شعرے اصاطے میں کوئی شخص تم میں سے میرے زادہ نہیں مبات اور نہی منون شعرے اصاطے میں کوئی شخص تم میں سے میرے

ار سررهٔ ذاریات آیت ۵۱ -۵۲

رابرے خواہ دہ رجز ہویا فقسیدہ یاد وسرے اقسام شعر! \_\_\_\_ لیکن خداک فتم کھاکر کہنا ہوں کر قرآن میں ایک محفوص قسم کی صلاوت وشیر ین ہے جوتمام اصناف سخن سے بالا ہے ادراس سے بالا رسخن میرے علم میں نہیں

میں آبوجیل فرامراکیا اورکہا کر قبین کم کوچھوٹریٹ کے نہیں جب ککتم محددا) کے وسے آن کے بارے میں فیصلہ نہ کردو! ولید نے مہلت مانکی اور ایک مذت تک غود کرنے کے بعداس نیتجریر سونجا:

محة (ص) كا قرآن ايك عاد و بين جوساح دن سيان كو بو بخليد ا)
حالا كدرسول خدا (ص) بهت صابر تقع ادرآپ كی قوت برداشت به انتها تھی ليكن كبھی كبھی إئی قوم كی الجهاز رفسار سے دلگير بوجايا كرتے تقع ،
انتها تھی ليكن كبھی كبھی إئی قوم كی الجهاز رفسار سے دلگير بوجايا كرتے تقع ،
ادر نبا ائی احت بادكر ليست تقع مگر فرمان البی ان كوان كی عظیم سو ليت كيلون دعوت ديتا تعا كرجن مقد كسس ابدان كواپ ذربي بهاس الما ميں ايك وجه ملم وبردباری بھی تھی ابنیا نے كرام كی نبضت كی كاميابی كی ایک وجه علم وبردباری بھی تھی خود قرآن سيرت ابنيا رادران كی تحريب ان كی بے دربيے شكست ، ناكا ميوں ،
عضو و قرآن سيرت ابنيا رادران كی تحريب ان كی بے دربيے شكست ، ناكا ميوں ،
مانسوں ، سختيوں سے لينے آخری دسول كو موسنيا دبھی كرا را ہے انجا عيل ، ادربي ، ذوالكفل ، اپنی رسالت كے انجام دینے ميں بہت بی بردار سے ۔ بقينًا سفيران الجی نے مسلسل الكار یہ كفیب ، مسلمون كو بواشت كي ادرات قدم دہے كرام کارفرت لر المی ان كے شابہ بشانہ ہوگئ ۔
برداشت كي ادرات قدم دہے كرام کارفرت لر المی ان كے شابہ بشانہ ہوگئ ۔

ار تغنيطيري ج١٦ ص ٩٨



مكّه كاخلرًاك ماحول ، \_يحساب ناركي اورمسلما يؤن كاشكنجون بين گرفيّار بونًا . مزا گرفتار بولا إيك إيسى تعليف ده إنت تحى كرمسلمان اس كوكب تك برداشت كرتے ؟ جيك محسابين املام بين انجى مقابل كى طساقت بھى پيدا بنيں ہوئى تھى: آخر كار بحرت كا حكم آيا او رمول اكرم (ص) في مسلمانون كو حكم واكد الك الكينشر جوكر مك كو غير ادكيس اور سرب (مدية) كاطسرف بجرت كرمائي-

ا دحرقریش نے بھی خطسہ کی ہوئو گھولی اور نومسلوں کے ساتھ ہزاتہ ہے سلوک پرآمادہ ہوگئے ۔ لیکن مسلمانوں نے چوسلے کریا تھااس سے پیچھے ہٹنے كے لئے تمار نہتھے ۔ یا نگاہ شرك وجبل دستم كوترك كر نے اپنے دنبستگ کے سامان کو چھوڑنے الیے خاندان کو خیرباد کہتے یر آمادہ ہو گئے ادر مکرسے بحرت شردع کردی اور شرب کے لوگوں نے ترک وطن کرے آئیوالوں کو بڑی گرموشے

مغرش آمدمد کهی -

مسلما نوں کی اکثریت کے حیور کر حلی گئی اور در ضیفت مکہ خالی ہوگیا اور ادھر مدية سے آنے والى خروں قريش كو فوفرد ، كرديا اوركبرى فكريرآماده كرديا . کنزوا لحاد کے سرداروں نے جب یہ دیجہ لیاکران کی ساری تدمیر سے کار بوكئين توانبون في ايك خرى اوريقينى تدبير برا تغان را يُكرالا كرجب رأت كادان وسع بوحافة تواركي شب مي خداك نوركو بجعاد ما حلف. (سيروابن بشام عا اص ١٥٠)

چنا نیان نوگوں نے رات کورسول کے گھر کا محاصرہ کرلیا اوراس انتظاریں بیٹھ گئے کہ محتر م جب علی الصیاح گھرسے تکلیس تواکو قتل کردیا جائے۔ پوری دات آیے کمرے کو تطروں میں رکھا اور براکو پہلے ہی سے اطمینان تھا کہ فرزند عبداللہ کا پورسے شہرس کوئی اصرومددگار نہیں ہے لہٰذا وہ ہمارے محاصرہ سے زندہ و سلامت نہیں جا سے کتے اور صبح کے وقت قصہ تمام ہوجائے گا۔

لیکن رسول فلا نے او هرصفرت علی کومسکم دیاکہ میرے بہتر بر موجاؤادرآپ گھرے باہر جلیے سکئے استے میں ایک شخص آیا اوراس نے ان جوانوں سے جو محد دسما کے خون کے پیاسے ستھے پوچھا ؛ کس کے انتظار میں ہو ؟ ان لوگوں نے کہا : محد (ص) کا انتظار کرر ہے ہیں ! اس نے کہا وہ تمہارے جنگل سے نکل گئے اور واقع آجب صبح صادق نے انق کے سینہ کوچاک کیا توان کی آ تکھوں سے بڑی حمرت ویاس سے یہ منظرد کیھاکہ علی (ے) پینم سے کے مبترسے التھے ۔

ابدبی بہات کر پینمبر نے محاصرہ کوکس طرح تورگاکسی کوخرز ہوسکی سیم کے طور پرمعلوم نہیں ہے جا کہ اس کا طور پرمعلوم نہیں ہے کہ دانے و دچا اکراس کا رمول دمی فروما یہ لوگوں کے چنگل سے نکل جائے۔

رسول زمن، نے داتوں رات مکر کو چھوڈا ادرایک غارمیں پنا بگزین ہوگئے ادر غیر موروت راستوں سے مدینہ کی طرف دوانہ ہوئے ادرایک ارضائے بھر دکھا دیا کہ حبسن نے محدکو تیرہ سال موادث سے بچایا تھا وہ قریش کے خالنا نظریوں سے بھرالینے نبی کو بچاسکتا ہے ۔ اوران کے اقدامات کونفش برآب کرسکت ادراس طرح قریش کی تذہیر خود انہیں کے خلاف ہوگئی ۔

مدینہ کے سرداروں کا ایک گروہ بجرت سے پیلے مراسم جے ادا کرنے کیلئے

مكة يا تخاا دراس گروه في درسول (من) كى دعوت پراسلام قبول كرايا تخا . يرگرده جب مكرت این تخا و ایرگرده بنیا اشروع كرديا الله پهنها اشروع كرديا در مكومت بنیام الهی پهنها اشروع كرديا در مكومت بت پرستی پریه بهت بڑی كاری ضرب تھی \_ اس دعوت كا نتیجه یه بواكم مدین در کاری جو قبائل جهندگوں سے تنگ آسپي تقصادر فرسوده نظام كوچھود سنا مدین در مقام كاری دعوت كواس خانمان موزاً نش سے بنجات كا مرده قرار دیا ادر ایج خاصے لوگ مسلمان بوگئے ۔

جب تک اس زماز بیں جزیرۃ العرب کی کیا حالت تھی اس کو بخوبی زسمجھ لیں توز اسلا کے عفیم الفت الب کو سمجھ سیکتے ہیں ادرخاصیا س کرسکتے ہیں کہ گراہی و فساد کے دورکرنے میں اسلام نے کیا اٹڑ کیا ہے ۔

صفرت على (ع) فرماتے ہيں : حندا في حمزت محد (م) كواس سكے بھيجا آكر دنيا والوں نے جو (بالمل) واد درم اختيار كرد كھى ہے اس سے دوائيں اور حمزت كو اين اور حمزت كو اين وقت برتون حمزت كو اين اور درم اختيار كرد عربة كوك اس وقت برتون وين كرديد و تقي اور محروم ترين ذين پر زندگی بر رزندگی بر کردست تقي منگاخ زمينوں اور درميان موستے ستھے . آب نيرو پستے تھے . مناسب اور درميان موستے ستھے . آب نيرو پستے تھے . مناسب فذا تمنیار سے پاس منبی تھی . ايک دوسرے كانون بہاتے تھے اپنوں سے قطع فلان كرتے تھے اوران سے جنگ كرتے ستھے . بت پرستى كرستے تھے تمبادے باتھ (باؤن) اور دل كن موں بن بن سے تھے (د)

جرت رسول کے بعد مدیت پیورکے کر تاریخ اسلام کا ایک نیا باب شروع کو تاریخ اسلام کا ایک نیا باب شروع موتا ہے اور ہوتا ہے اور

اربنج السبيانة فيعن ص ٨٣

اس كے بعد نونيروئے إلى پر بے دربے اسى ضربي لگائى بين كرآخر كاراطل سرنگون موگيا .

Ð

دسول اکرم (ص) کا انقلاب مدینه میں مصنبوط ہوئے گا اورآپ کی دعوت گھر تھام ہونے مگی اوراس کی جڑیں مصنبوط ہونے لگیں اورایک روشن معاشر کی نبیا دیڑنے لگی ۔

رسول اکرم (ص) کی منطق اورانگاراس درجه پرستھے کے جنھوں نے سازمانہ و کری واخلاتی واجماعی اورانگاراس درجه پرستھے کے جنھوں نے سازمانہ و کری واخلاتی واجماعی اورلوگوں کی زندگی پرچھلئے ہوئے حکومت کے قوائین وسٹن کو درہم و برہم کردیا ۔ غلامی کی زنجیروں کو توڈ پھینیکا ، ظلم وسستم کے ساروپود بھیرو ہے ۔ کھا تقوروں کو شخت کریا ہی سے بنچے آنار دیا (اور پسی نہیں بک) زندہ و ماوید سند بویت کی حکومت نافذگی ۔ افضاف کا بول الا ہوا ، بہترین اخلاق کا لوگوں میں پر جیارکیا ۔ اور بہت تھوڑی مقت میں مدید کو ایک مذہبی ، اجماعی فرجی یا ٹیگا ، ناویا۔

اورد وسری طرف مکسکے تجربات ، محاصرہ ہشکنجوں ،خودسازی کے پروگرااً جیسی چیزوں نے مہاجرین کے نگا مل کے اچھے خاصے مراحل ملے کردیے ہتے اور حسب طرح مدید عرب ان کا معنوی وسیاسی قدرت کا مرکز بن گیا تھا اسی طرح سارے جہان بیں اسلام کی تعبلیغے و توسعہ کا پائیگا ، بھی ہوگیا تھا ۔

اسی سے رہراسلام نے آپنے آئین کواس زمانہ کے تمام ملت ومذہب والوں پر پہشی کیا اور تمام اشانوں کو برچم توصداورا پی زندہ تعلیمات کے جسنڈے کے نہیے جمع ہونے کی دعوت دی ،اور نصبت صدی سے کم مدّت بیں اس دور کے آباد ویڑے بڑے ملکوں میں آپ کے آئین نے ساپر کہا، اور آمادہ و مستعد قلوب پربادان جمت وبرکت ک طرح پرسسنے لگا ۔

جولوگ واقعات وحادثات کی گہرائی کوددک بنیں کراپتے وہ اسلام کی سرعت و ترق کوایک اتفاق کیستے ہیں ۔ حالا کر کا ثنات کے اندر بونے والے واقعات کواتفاقی ماست قابی توجیہ نہیں ہے ۔ کیا واقعی ایک اطلاقی ، فلسفی ، صحوق تطام کی بنیاد کسی انفٹ قی چیز پر ہوک تھ ہے ؟ کیا یہ انفٹ انی بات ہے کہ پورٹی اور نے بین تمام عربتان کے اندر ایک مکمل تنظ ام کی چنگاری ہوا اور کر ہمیث کیلئے فاموش ہوگئی ؟ اگر محتلف احتماعی اسباب کی بنا پراس قسم کی عظیم جندش و نیا کے ساسنے

الرسماعة المجمعة الاسباب في با پراس عم ن سيم است ويدا ساست پريش كاكئ توفوا فين على وجا مدشناس كى بنياد برالسس منطقة مين السس قهران طبيعى كى دوبارة كلادكيون نبين جوئى ؟ اورية ادريخى حادثه دوسرے از تى حوادث سے كيون جلا بوا ؟ اورايك و حدت مستقل كوتشكيل دے كر بحرايك ملارسة بين جميث كے لئے موقوف ہوگيا ؟

کوئی بھی افت الب جو معاشرہ کے اندر تکاس پیدا کرتا ہے اگر دہ زائیدہ شاؤلو ہے اور کسی سابق مقدمات کے بغیراس کا تحقق ناممکن سابت مقدمات کے بغیراس کا تحقق ناممکن سبے ۔ بکدا سس کے لئے صروری سبے کر پہلے وہ ایک بہرا ود مورج کی صورت میں ظاہر جوا در کھیر دفتہ رفتہ اس موج کا دامن وسسیع ہوتا جائے اور تدریحی طور پر سٹ انظار مہری ایک شخص کے اندر مکمل ہوجائیں ۔

کیکن دشولوا سسلام کے ادیخ دسالت میں حلقہ بائے حرکت فکری کاکوئی سِلسسلہ پسِلے سے نہیں ملٹا اورجن مفاہیم و بدذا فکار کو آپ نے بہیش کیا اسس کے سائے پہلے سے کوئی ذمین نہیں ہموار فرمائی اور نہیں سے سے اس کی بنیا و رکھی گئی تھی۔

اسعاک انقلول موج صرف وجود پیمنبرک مرمون منت ہے ۔ پیجےسے

اسس کے مقدمات نہیں قرام کئے گئے تھے ۔ یا نقلابیوں کی تحریک نہیں ہے جس میں دسالت نے دشدحاصل کیا ہو ۔ بلکہ آغاز بعثنت سے ہی اصحابے ہوگئ کی اخت ابی تحریک کا واحد مرکز وجود پینم پڑتھا ۔ اسس کویوں سمجھنے کہ موج جدید انفت الب محدم کی ایک جزئی ہے نہ کردسول اکرم موج انقلاب کے جزئی ہیں اس کے برگی ہیں اور دیگر نازیخی انفت الا بات ہیں ہہت زیادہ فاصلا ہے اور فرق ہے ۔

اسلام کا انعلاب ایک ایسی وسین تمریب ہے جو زندگی کے تمام گوشوں برمحیط ہے۔ انسانی افتدارو مفاہیم کا علی نوزہے۔

اسوی تعلیم کے نتیجہ میں تبیلوں کے اجتماع میں ایسی شکست وریخت ہوئی کراب وہ ایک ایسے اجتماع کی تشکیل میں لگ گئے جہاں دنیا کے تمام لوگ مجتبع ہوجائیں اور تمام دنیا کے لوگ پرچم اسلام کے نتیجے جمع ہوجائیں۔ آئے اس سلسلے کے حقائق کو دوسروں کی زانی سنیں :

پنڈت ہوا ہر بی نہرو \_ جوابی یا کے مشہد وعظیم سیاسی شخصیت کے مالک نفے \_ کہتے ہیں: کتی جرت کی بات ہے کہ عرب توم جوزمان درازے خواب غفلت میں پڑی ہو فی تھی اور بطل اہراطرات وجواب میں جو کھے بھی ہوا تھی اس سے الگ تفلگ اور بے ضبر تھی لیکن اگہانی طور پر جب یہ بیار ہو کی تو عجیب و عرب کی سرگذشت تو عجیب و عزیب مل اقت کے ساتھ و نیا کو زیرو زیر کردیا ۔ عربوں کی سرگذشت اور ایشیا ، یورپ افریق میں اتی مبدی چھاجا کا اور مبند و برتر تمدن السس طرح بیش اور ایشیا ، یورپ افریق میں اتی مبدی چھاجا کا اور مبند و برتر تمدن السس طرح بیش کرنا یہ تاریخ بھی کے حرب الگیز کارنام ہے ۔

جس طًا قت د مکر نے عربوں کو میدارکیا ۔ اورا کموا پہنے نفس پراعتماد و بحرور کرنا سکھایا اوران میں جوش و ولولہ پیدا کیا وہ " اسسام" تھا۔ ادریہ بذہب ایک جدید مولاً \_ جس کانام امی محد تھا \_ کے فدید شرو مع ہوا رسول اُسلام نے مقرے پہلے ای شہر مدید سے اسلام کا دار اسلطنت تھا \_ سے دنیا کے بادشا ہوں اور حکم افوں کو پیغام جبیجا اوران کو خلائے کی اورا سے رسول کی طرف دعوت دی ۔ ان پیغا موں کے بھیجفے سے انداز و لگا یاجا سکتا ہے کہ رسول کو اپنے اوپرا ودا پنی رسالت پرکس قدر مجروم تھا ؟ اوراک چاہتے تھے کہ لوگوں میں بھی بھی اعتماد واطبینان پرا ہوجائے اور آپ نے ان کو وہ طباقت بختی جس کے سب یہ حوالت بن بغیر کسی وشواری کے اکسیں زمان ہے بیفیدن عالم پرمسلط ہوگئے ۔

بوبھی شخص مسلمان ہونا تھا اس کو سب بہلے برادری اور برابری کا بیام دیاجات تھے۔ اور اسس اسلامی برادری کہ عوت کا نتیجہ یہ بواکہ — یہ بات معی خارجہ کواس زمانے کی مسیعیت کی تعلیم نبایت فاسد تھی البہے وقت یں جب اسلام نے برادری کا بیام دیا تو \_ نصرف بترہ حضرات کے لئے بلکہ ان توگوں کے لئے بھی جہاں مسلمان فارتح بن کرجاتے تھے یہ خروبہت ہی پرکشش خارت مواردی

ایک این شخصیت کے ذریعے جن کے اس زمادی کا تنیس تھیں زاکا ا تھے اور ذیلے اہران تک رسائی تھی ، حبس نے (دنیا میں) نہ تو علمی وخنی تھیلا وآموز شن سے ہم و ہرداری کی تھی اور نہ دوسروں کے سرجیٹر اسعلومات سے ایک قطرہ حاصل کیا تھیا ۔ تاریخ بہت رکے اندر حیرت اگیز کول وانقلاب کا لانا یہ نہ صرف یہ کرام عادی وفطری نہیں ہے بلکراسس عظیم شخصیت ک

١- "ارس جان برايك نظر "اليت بنت بزوج ١ ص ١١٢ - ٣٢٢

ما فون العادت لما قت يرشا بدبين ہے۔

اگر داخل دشموں نے محضور کو داخلی جنگوں میں جنگان کردیا ہوتا تو آپ سے کہ ہیں ہے اور عظیم طب اقت کے ساتھ دوسری ملتوں کو دعوت دیتے ، لیکن دشمنوں کے گوناگون حملے ، جنگین آپ کومہلت نہیں دیتی تھیں ۔ اس لئے آپ کے وقت کا بیشتر حصہ

حرز اسل كے دفاع ميں كذركيا .

آج چودہ موسال سے زیاد، مدت گذرجانے کے بعد بھی کا نات پرآپ کی
کا بیابی نمایاں ہے ۔ کتب خانے ، کتب جوانسانی سعادت کی ذمد داری ہوتی ہی
وہ سب سعائفت آسمانی سے پُرہیں۔ آج بھی گڑوردن انسانون کی ذان پر بڑے عزّت و
احرّام کے ساتھ آپ کا ام نامی واسم گرامی جاری ہے ۔ تمام دنیا میں جناروں سے
آپ کا ام بچارا جا تھے ۔ اور وعد اُ النبی کے مطابق ہمیشہ بام وشام سے یہ اُ وازیں
آئی گا اور داوں کے گہرائ تک نفوذ کرجا ئیں گی ۔ اور داوں کوروشنی بخشیں گی ۔ فلفد
مالم نے قرآن میں اعلان کیا ہے ؛ وَ دَفَعْتَ اللّٰکَ ذِکُو کُلُ اَنْ ) اور ہم نے تمہارا
ذکر (بھی) بلذکردیا ۔





رموں اسلام کے رسالت کے اشبات کے وہی طریقے ہیں جوہم پیلے بیان کرسچکے اور تمام وہی شراط وعلامات جن کا ہرآ تمانی رہبر کے اند بہوا ضروری ہے۔ رسوگ اکرم کے اندر بھی ان کا پایا جا آصروری ہے۔

رسالت کے لئے ایسے معزہ کا بواخروری ہے جواس بات کو ثابت کرے اراس کا تعلق ما ورائے طبیعت سے ہے اور رسالت سے اس کی میدان ان ممکن ہے۔ معجزه وه کھلا ہوابر بان ہے کوس کے اظہار کے بعد مخالفین کی تمام لے منطق دلیلیں ختم ہوجاتی ہیں ادر وہ اس اِت کو بھی اُبت کراہے کہ یہ شخص اینے دعویٰ ہیں سیاہے یوں تو تمام انبیادا بی رسالت اللی کے انجام میں ایک ہی مقصد رکھتے تھے۔ بكر براكب ك خصوصيات سے تعلى تظر كرتے بوك د كيما ما كے تواكى نوع تعلمات میں ہم شبینیں ۔ البت موجدہ خردرتوں کے پیش نظر خصرصیات زمان کے لباظ سے ایسے ایسے طریقہ عمل کے مطابق ترقی و تکامل میں پیشرفت ہونی تھی نحلت أبياد ك مخلف فسم كم معزات دي حاسف كا فلسفة جسمي میں آ نا ہے وہ یہ تھاکرسائی انبیاء کے دوران رسالت لوگوں کی توج مشاہدات ادرآ محصوں سے دیکھ لینے برموقوف تھی ۔ادراس زمانے کے کا بن وذ بین لوگ عوام کے انکار رجو تیدوند لگاتے تھے اس کا تیجہ برنا تھا کر عوى انكار ایک محدود مرکز برجع رہنے تھے - ادرخداسے دوری کاسب سے بڑاسب

ین تھا۔ ادرت کربٹر کے انجاد کی ملت مجی بہی تھی ۔

اسی سے این این نظار الہی خید اکی طرف سے اسی بات پر ما موسی تھے کہ اسس مساسس ترین نقطہ الخواف کو آما جگاہ تبلیغ قرار دیں۔ اوراسی طرح کی چیزوں سے سے بینی جوعوام کی تطروں میں اسی طرح ہو شلاً معزات سے ان لوگوں کے مقابد کے مفابد کے دلے گھڑے ہوجا ہیں اورا پنی اعجازی طافت سے محلوق کی خدا سے حیالی والی علّمت اورا فکار کے ایک جگہ محدود ہوجانے کے سبب دیستی اسس موالی والی علّمت اورا فیکار کے ایک جگہ محدود ہوجانے کے سبب دیستی اسس زمانہ کے کا ہوں اور تہر ماؤں کی تعلمہ بندیوں وحیرت المیزیوں کوجانسانی دوحوں کو اپنے حال میں بھالنس یہتے ہے ہے کہ المل قرار دیں اورا بنے اعجازی نمائش اور دین الہی کے واقع بنیا نہ اصول کو بیش کر کے آدمیوں کے ساسے دشدو ہوایت و تکامل کے دروازے کھول دیں۔ اورائسا نوں کی تمام ابعادِ ذندگی اورائ کے حالات کوخواسے حوروں ۔ معروک کی حقیقت کا یہ صرف ایک گوشہ ہے۔

صندراكم م بعى أيك أيسے معاشو ميں آئمانى رمالت كے لئے منتخب كے كئے حس ميں عوامى افكار إانشائے كلام بينغ ، ليسنديده وشيري اشعبار رئے گئے حس ميں عوامى افكار إانشائے كلام بينغ ، ليسنديده وشيري اشعبار فرصنے اوراد بى ابنكار كے محد كے گرد گھومنے تھے ۔ اورایسے بى محد كے گرد گردش من مكرى كا بونا جوزا صولى مسائل كاجز و تفا اور ذاك زندگ كے جيات بخش اجزا ، ميں تھا ۔ (اسى چيز) نے ضواسے لوگوں كو سلے توجہ بنا دیا تھا ۔ اورا فكار میں جود و توقت كا سبب بن گيا تھا ۔

ان مالات میں پر دردگارِ عالم نے لینے دمول (ص) کو قرآن جیسے پنجیا ہے۔ مسلح کر کے بھیجا ،جواد بائے عصر کے آناد سے مشابرتھا ، البنداس کی حضوصیت یہ تھی کہ مخصر یہ فردتھا اورایسا حرشا کی زجوعہدہ ابشدسے خارج نھا ، آیات الہٰی کی کشش ومشیرین بیانی نے قوم عرب کے دنوں کو احساس واداک سے پڑ کر دیاا در وہ لوگ اس امانت البی کی طب بہت گہرائی سے منوبہ ہو گئے ۔ قوم عرب جوفن بلاغت اوراس کے آثار ورموز سے مکمل طرح آگا ہ تھی اس بات کو سمجھ می کا قرآن کی بلاغت بشری طاقت سے باہر ہے اور یہ اممکن ہے کہ اس کوسن کر اور معیان کو سمجھ کراسکی طب قت بلاغت سے شائز نہ بولجل نے ۔ اور یہی وجہ ہے کہ نزول وحی کے ساختہ ساتھ لوگوں کا ٹائز بڑھ شاگیا اور دین البی کی طرف میلان کی سب سے بڑی وجہ بہی تھی ۔

رسوں اکرم (ص) اگر فرآن کے علا وہ کوئی اور معجزہ بیش کہتے توعرب کی عاً ا ذہنیت کی نبا پر وہ قابل توجہ نہ ہوتا اوراس میں شک وتردید کے داسسے کھل جائے لیکن چونکراس زمانہ کے عرب نن سخوری سے بخوبی آگا ہ تھے اور لفت وادب کے اب تذہ اور قبرمانان میان ان کے درمیان موجود تھے۔ اس سئے وہ قرآن کی بلاعت خارق العادہ کی تردید کر بی نہیں سکتے تھے۔

دیگرانبیاد کے معزات اُن کے زمانیک محدود ستھے بیاس بات کی دلیسل تھی کدائی شریعتیں ابا ندار اوروتی تھیں ۔ لیکن رسول اسلام (مس) کی نبوت تسام جہان کے لئے تھی اور آپ کی شریعیت تمام شرائع میں مکم آنر بن شریعیت تھی اسلئے آپکو وقتی معجزہ نہیں دیاجا سکما تھا۔ بلکہ جیسے آپ کا دین ابدی ہے اسی طرح آپکا معجزہ بھی ابدی ہوا جا سیئے۔

وائن رسالت کے لئے وائمی معروہ ہوتا جاہیے جو ہرزمان میں کارا مدہ ہوتا کہ جس طرح گذرہ ہوئے کو جس طرح گذرہ ہوئے کو جس طرح گذرہ ہوئے کو گئے ہوتا ہے آئدہ لوگوں کے لئے عم حجت تنام کرے ۔ کیونکہ جس معروہ کی عمرکو تاہ جو گیا در بعد والی نسل کے سائے قابل دؤیت نہ ہوگا ۔ اسس سے مستقبل والوں کے لئے حجت بہیں بیش کیجا سکتی اس لئے قرآن مجید کو برعنوان معرزہ ایدی ویا ندار اور خدا کا آخری کلام کے عوان سے

بیش کیا گیا۔

بینی إسلام (ص) نے مقدماتی تداد کات کے بغیر حبس دن سے پنے آئین کو بصورت مکت جہانی پیش فرمایا ہے کہ جس کے تعود کا منطقہ نسل اور جغرافیائی مرصدوں بیس محدود نہیں کیا جا سکتا ۔ اسی دن سے اس جاودانی سند کو اکس بات کے انبات کے ہے بھی پہیش کیا کہ سی پوری کا گنات کے لئے بنی بسیا کر مبعوث کیا گیا ہوں ۔ تاکہ یہ ذندہ دمیل ہوکہ آپ کی بیشت وجنبش انقل ان تا ریخ بعثت اور انبیاد کے جنب شہائے انف الی کی آخری فصل سے ۔

اس کے بیشت سول دص) کا معرزہ خاتم بیشت کا معیزہ ہے۔ اور قرآن نے اپنے مخصوص لب اہمیریں ہر حکم برنزول آیت کے تحت شرائط ۔ آیا رخی واقعات بیان کرنے کے ختن شرائط ۔ آیا رخی واقعات بیان کرنے کے ختن شرائط ۔ آیا رخی واقعات کی شرح میں ۔ ایز ندگی کے کواگو مسائل کے بارے میں بعد رہ تی تیسل زندگی کے بالا ترم اتب بیلئے بدلیت بیشری خاطرا بھائی مسائل کے بارے بیشری خاصل ندگی کے بالا ترم اتب بیلئے بدلیت بیشری خاطرا بھائی کے درمید اوران جاری خاد میں ان تحولات کے مورد پر قرآن کی فضا وت اورا سکا نقطائہ نظلہ ما دی ہے ان سے کلی اصول کا است نیا طاکیا جا سکتا ہے۔

اسلام نے جورد حانی مخول اور آریخی واجماعی افقلاب پیش کیا ہے وہ ایک ایساراز ہے حس کو قرآن کے ندریجی فلسفہ کے علا وہ کہیں سے درک نہیں کیاجا سکا اگر چسطی د جابل افراد کی نظر میں قرآن کا تھوڑا فقوڑا آزل ہونا باعث نقص سمجھاجا آ ہے۔ لیکن اگر تاریخی واقعات اور ذمانہ کو پیش نظر رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کے سفیرم کی دعوت کی کا میابی میں بنیا دی طور سے اس کا دخل ہے

جسطرح طویل بیاری طویل علاج میابتی ہے ،اسی طرح جوعوا بل ستمطرنید

سےان ان کوخائق ہستی تک ہو کچنے سے دوکتے ہی اوراس کی رشد و بلنگ سے مانع ہوئے ہیں اوراس کی رشد و بلنگ سے مانع ہوئے ہیں وہ بھی ایک ایسے فکری نظام اور جمہ جا بندا جمّاعی اصول کے تحلج ہوئے ہیں جولیے فکری خطوط کو ترتی دسے سکیں اورانسان کوایک معین مغضد سے بیٹا گی کی قید و بندسے آزاد کرا سے اورا کیک معقصد سے کی طرف دہری کرسکیں ۔

ا وراس صورت کے علا وہ مسئلہ کا حل امکن ہے اور صرف اسسالاً ہی ایک ایسا مکمل نظام ہے جوان تمام خصوصیات کا مامل ہے اور تمام خرورتوں کا جواب دے مسکنے والاسیے ۔

مسلمان توقرآن کے اعباز پرصرف دین عقیدہ رکھتے ہیں۔ مکین اہل نظلم وابی تحقیق علی عقیدہ رکھتے ہیں۔ مکین اہل نظلم وابی تحقیق علی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ جہاں بینی اور محقا کا معیت کھتا واجماع پر فقدت رہبری کے محاظ سے قرآن حرت اگیز صد تک جا معیت کھتا ہے ادراس میں ابھی بہت ذیادہ تحقیق کی جاسکتی ہے اور علی تحقیق کی تواس بی صرورت سے ذیادہ ضرورت ہے .

فت آن مکتباسان کی تحقیق دکد و کادش کا اصلی منبع ہے ، اور ہرزماً اور ہردوراور دنیا کے ہرگوش میں ایک ایسا کا مل و آزاد معاشرہ وجود میں اسکتا ہے جس کے زیرسایہ امنیان کی تمام جھپی بول طب قتیں اور تمام استعداد ا جا گر ہو سکتی ہیں اوران بسند را ہوں کو کھول سکتا ہے جوا کی آئیڈیں معاشرہ اور حکوت الہٰی والے معاشرہ کی ہونجاتی ہیں ۔

قرآن کوازل ہو کے جودہ سوسال سے زیادہ مدّت گرزگی اوراس مدّت میں انسان سے بہت سے تغیرات کو ایسے بیجھے جھوڑ دیا ہے ۔ اور دشد و تکاس کے مرامل ملے کرکے آڈینٹش کے اسرار ورموڈ کو دسیسے بیانہ پرحل کرمچکا ہے۔ اسس کے باوجود سلسلا کاریخ میں ہر حگیہ اور ہرزمانہ میں اسس کی احسیاج رہی ہے ،اوروہ ایٹ معرف رہا ہے ۔

اسس معزه ( مشرآن ) نے اس وقت سے جب کد لاگوں کے اندیشہ و کارکو کمال نہیں حاصل ہوا تھا ۔ یقینی طورسے ہیں گراسات کو ابت کردیا تھا اور آئ بھی حب کہ نسل بشراینے کوادراک وہلم و مدنیت کے درج کمال پرفائز ہمیں ہے اس طرح برعوان معجزہ مستقرار تنی اور بھوں ت زور دہیں کرمگا ہے ۔ اور صرف یہی نزور دہیں کا انسان معلومات کے حرکمال پر ہو نجنے اور کارکتا ہے ۔ اور صرف یہی بہیں بکارا نسانی معلومات کے حرکمال پر ہو نجنے اور کارکتا ہے ۔ اور صرف یہی نے جارے لئے یہات ممکن بنادی ہے کرگذشتہ لوگوں کے بارے ہیں مزید استفادہ کرسکیں ۔

اگر قرآن فقط کمی ایک معین حد زمان یا محدود مکان کے ایسے میں اپن توم مرکوز رکھ آتو اپن اعجازی خصوصیت کے باوجود زمانۂ مستقبل کے باسے میں پیشروی نہیں کرسک تھا۔ قرآن کے جادوائی ہونے کا دانہ ہی یہ ہے کر زمانہ کے روز افزوں ترقی یا دنت موادث کے بار سے میں معنوی ہوایت کخش فرامین صا در کئے بیں اور تمام حوادث کا اصلی منبع ہی ہے۔

تاریخ گوار ہے کر حضور سرور کا کنات کا ظہور اور آپ کا عمل معاشرہ کے درمیان مرحلا تعن کر وتعقل تک بہونتی جانے کا بشارت دہندہ اورا شان کے الادہ کو بسط واستقلال و توسعہ دینے والا تھا ۔ باین معنی کرا شان رشدا ندیشہ کے مرصلہ میں تحقیق کے سلسلہ میں دیکھنے کے بجائے تورکر سے کی منزل میں گامزن ہوا ہے اور فطری موادث میں دقت نظرا ورگہرائی ف کرکے بجائے سادہ اندیش کو اختیار کرتا ہے: اکد غیرطبعی حوادث اور خارق عادت استیار میں انبیار نے سابقین کے دسالت کی طرح معجزہ کے سامنے سرنگوں ہوکر واقعی ایمان لانے کی صرودت نہ ہو۔

جکد والنش و تفکر وہ جب کی طرف قرآن بشر کو مسلسل دعوت دے رہا ہے مؤوا اسلام کے رسالت آ سمان کا اعجازہے ۔ کیو کد صرف صی معجزہ پر ہی وار مدار آخری رسالت کے رسالت کے منافی سبے اور بدف آزاد ببخش ورشد خرد سے میل نہیں کھا آ ۔ اسی سئے بروردگار عالم نے بزاروں سال پہلے سے تدریجی طور پر میں میں نہیں کھا آ ۔ اسی سئے بروردگار عالم نے بزاروں سال پہلے سے تدریجی طور پر میں ایت کے سائے آمادہ کرنا شروع کردا تھا ۔

ور آن تحقیق وسبجو کا تمره اسی وقت مل سکتا ہے جب محقق کا ذہن پہلے کی تضویرا ور پیٹ گی عفیدہ سے خالی ہو ۔ کیو کم پہلے بی سے قرآن کریم سے عصبیت رکھنا اور ایٹ فیصلہ پہلے ہی سے رکھنا صرف مود و تحرکا سبب ہوا ہے اور بیات ایس ہے کہ ہر مضعت مزاج محقق کواس سے بیخا چا جیلے ۔

5

یبات مُسلَّات سے ہے کو قرآن عقلمندوں کی کی کمیٹی کے افکار کا نتیجہ
نبیں ہے ۔ اور بنام کن ہے کو جب عقلائے دہر کا مجوعا ایسی چیز نبیں پہیٹی کرسکتا
توصرف ایک آدمی محسوسنے دنیا میں کسی کے سامنے زانو کے ادب نبد ذکیا"
تن تناجو جزیرۃ العرب جیسے بہت تزین معاشرہ ہیں پیدا ہوا ہوا درا ہیے زمانہ
میں کہ جب عربوں کو علم وفلسفہ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا ۔ ناسکو بہیش کرسکتا
ہے اور زکہیں سے افتیاس کرسکتا ہے ۔

قرآن نے بشرکی لبندی کے ایئے جونظام پیش کیا ہے ،اگراس میں غورکیا جائے اور سابق نظاموں و توانین سے ان کا مقابد کیا جائے توروز درکشن کیطرح پیصتیت سامنے آجاتی ہے کہ یہ قرآن نزنوان سابق نظاموں سے احتباس شدہ ت ده سے اور زان سے مشابہ سے بلکہ یہ بالکل نیا نظام ہے اور یہ انسانی معاشرہ میں انقلاب لانے والا اور معارضہ کو عدل وانصاف کے پایوں پر فائم کرنے والا اور محروم وستمزدہ لوگوں کومساوات وآزادی دلانے والاسیم . ویترآن نے سابق امتوں اور پہلے کے ابنیاد کے حالات اوران کی زندگی کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے ۔

قرآن نے جو تقصے بیان کئے ہیں اور جن حوادث کا ذکر کیا ہے وہ بیثال وانغیت کے مامل ہیں ۔ برنظر میں دور ونزد کیا شارہ کے ساتھ حقیقت کے تارو ہو دکو ہم دیکھتے ہیں۔

قرآنی خکایات کا توریت وا بخیل سے سنے برداری کا امکان مکمل طرح سے
نتنی ہے ، کیؤکد سرگذشت انبیاء کے بین میں نقش قرآن مثبت قالب میں
ہے ۔ قرآن خود اصلاح تغییر دید تیاہے ۔ پینمبروں کے قصوں میں جو انبیت
اساسب بیں یا فطرت توجید و عقل کے خلاف بیں یاا صلی مذہبی بیشش کے
متضاد ہیں انکو مذف کردیتا ہے ، حالا کر اگر نسخہ برداری ہوتی تو یہ بات ممکن
نبی تھی کیونکہ نسخہ برداری نقسلید واقتباس کا نام ہے جرمنی جنبہ رکھتاہے
مواکٹر مودیس ہوکائے
اس سلسلہ میں

اسطرح اظبار نظر کرتے ہیں : مغربی ممالک ہیں ہودی . عیسائی . لا مذہب بینرکسی دہیں کے سب کے سبائی پر تعنق ہیں کہ محمد (ص) نے فرآن کو کتاب مخدس کی تعلید کرکے کھھایا تھے ما اور پہی لوگ کہتے ہیں : قرآن نقسص ، دینی "ادبی نے عبدین کے تقسیس کوا بتدا سے تکھاہیے ۔۔۔ یا عترامن ایسا ہی سبے کہ کوئی کہدے جناب عیسیٰ (ع) اپنے محاصر بن کوع ہد تقدیم سبے واتعات ہے کر موضلہ فرائے تھے اور اس سے لوگوں کو اپنا فرنیفہ بنا ہا تھیا .

لین جناب بھی (م) پرجس طرح اعتراض خلط ہے اسی طرح محد (ص) پر بھی خلط ہے۔
انجیل متی اوری عہد قدیم سے ما خوذ ہے اسکے اوجود کون مفسر بریوی سکت ہے
کاس بنا پر خلاکا دمول م ہونے کی صفت صرت عیسی سے سلب ہوگئ ؟
اسی طرح عہد نی قصیص و قرآئی قصیص میں دیگر موضو حات میں مشا بہت خصو ما جو چیز یں دین آدری سے دمول کرم کی رسالت سلب بنیں ہوجات ) کمتن عمید عرب بات ہے کہ مغرب ممالک الے مصرت عیسی پراعتراض بنیں ہوجات ) کمتن عمید عرب بات ہے کہ مغرب ممالک الے مصرت عیسی پراعتراض بنیں کو ایک اس تھے کا مرائی صاب کے محداص کی جدائی ذکر انجیل میں شروع سے کیوں کرتے ہیں ؟ لیکن میں لوگ بغیری صاب کے محدائی ، پر بہی اعتراض کرسے ہیں اور کہتے ہیں کہ ، چزکہ ان چیزوں کو محد (ص) ہوخوان وحی مستارت کرائے ہیں الحداث جھولے میں ا

لین کوئیان سے پوچھے کرداینوں نے محدم کو موجیزی یادکرال تھیں ایکھوالگ تھیں ادر محدم نے ان کولینے قرآن میں ذکر کیا جہ تو آخر وہ کیا ہیں ؟ ادر کہاں ہیں ؟ یہ

إلكل ي بيناداتي بي -

بعدا کی کرمکن ہے کچودہ موسال بطیع واقعاً ثنائع تھے ورطمی نقطا نظرے ان میں جواشعبا ہات تھے ان اشتبا ہات کو دورکر کے اوران سمیع واقعاً تموجنگ درگل کو مباط آج کا ترتی یافتہ علم ثابت کرمکیا ہے ایک شخص (اقمی) بیان کرسے اورائی نشانہ کرسے ؟ قرآن مجید نے داشتان خلفت کو ت بہتدیں کے تعدے سے الکل ب الگ بیان کیا ہے۔ کہنا میرا تفاہے کو حقیقت کا مثلاثی اشان قرآن کیلئے ہوا کہ کا بہ بھی جرباب رسالت مجتی اعجاز پیغمبر کا مظہر بھی ہے وحی الہٰی کے منبع کے علادہ کسی اور جز کا قائل نہیں ہوسکہ،

۱ ـ تورئت انجيل قرآن ص ۱۷۸ ۲۰۷

اسی وجہ سے قرآن ایک ابدی ، روشن اورگہام چزو بن کر خداکی طرف سے آیا ۔ کاکہ اسلامی تعلیمات و قوا بین زمانہ کی رفتا پر تی کا ساتھ دھے سکیں ، اس سے ان دستور آ اور فراین کو الفاظ و جملات کے اعجازی قالب میں ڈوطال کرظا ہرکیا ۔ اورا سطرح کینے۔ توز وشمنوں اورائی سکاریوں کا جراب دینے اور تطام دین کی حفاظت سے اراد ہ الہی متعلق ہوا احکام الہی کے قالبوں کو ایرادی و تبات بخش کر دشمنوں کے انھوں کو اس میں تغییر و تبدیل و تجابت بخش کر دیا اور تعلیمات الہی و قوائین حضوا امان کے ساتھ مستقر کردیا ۔

مسترآن کاایک اعجاز اسس ببلوسے بھی ہے کہ اس نے انسان زندگی میں ایک جہانی اختہ لاب اورعظیم تمدن بیداکردیا ۔

اسلام کی شناخت میں یہ نکت قابل توجہ کاس نے ایک جنگور پراگذہ ، علم سے عودم ملت کو جراسیے قبیلوں کے اتحاد سے بھی بے جرتھی اسکوایک جانی ملت بنادیا ۔ اس طرح وسینی ومعنوی ابعاد کے ساتھ ایک ایسے تدن کی بنیاد رکھی جس بنادیا ۔ اس طرح وسینی ومعنوی ابعاد کے ساتھ ایک ایسے تدن کی بنیاد رکھی جس بن اپنی ذات کے طلادہ کسی سے مدرنہیں جابی ۔ بلکواس کے برخلات دنیا کے انقلابات اورنسل وقوم وطبقات اجتماعی کی بنیاد پر بین المللی قانون سازی ، آزادی فاردانش ، تکریم علم یہ سادی چیزی قرآن واسلامی نظام کی مربون منت ہیں ۔ ان تماک چیزوں نے قرآن سے استفادہ کیا ہے قرآن ساخ ان سے استفادہ کیا ہے قرآن سے استفادہ کیا ہے قرآن سے استفادہ کیا ہے قرآن سے استفادہ نہیں کیا ۔

بکرحملہ آوروں نے جباسلای سرزمینوں پر جملے کئے اوراپنی فوجی برتری کی بنیاد پر مسلمانوں پر خالب آگئے ۔ تو بچائے اس کے کروہ مسلمانوں کواپت ہم خربب بنلتے اسلام کی معنوی قوت سے متنا ٹڑمو کرمغلوپ ملّت کا مذہب قبول کریا بینی مسلمان ہوگئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ملتوں کی ادیخ میں کہیں نہیں مل کہ غالب www.kitabmart.in

## قوم قرمغلوب قوم كے مذہب كوقبول كرليابو برصرف اسلام كى بى تصوصيت ب.





قرآن مجیدعسد بی زبان میں — جودنیاکی مالدار بن زبان ہے اوراشکاگا ترکیب اورلغوی وسعت دامانی کے کمافا سے مکمل گرمایہ ہے — جا ہلیہ ہے تارکیزین دود میں برق جہدہ بن کر تازل ہوا ۔ لیکن اپنی خصوصیت اور مختصر مجلے ہیں پڑھ بڑے عفلیم مطالب بیان کردینے کی صلاحیت کے احتیاد سے بولی جانے والی برل زبان سے دود کی بھی مشاہرت نہیں رکھتا۔

نزدل قرآن کے وقت عرب کاشعری دنٹری سسرمایہ ادرانکی نظرت دلمبیت ادج کمال پرتھی ،شعاد دختلیاء کے تخلیقات جرت انگیز میڈا بیت کے ساتھ لوگوں کو متوج کرسائتے ستھے اور ممتاز ترین اجتماعات میں صرف ادبیات ہی کو متماز طبقوں ہیں وج استیاز سمجھا جاآتھا۔

ان حالات پی سدند پینبراسام (ص) (قرآن) انبین حروف و کلمات سے مرکب تھی جو پہلے بی سے نوگوں کے دمترس بیں تھے ۔ یہ قرآن ۲۳ سال کی مدّت بیں حسب رضرورت إسے خاص نازل ہوارہا اور قدم بہ قدم دمول اکرم (ص) اوراصحاب کرام کو بلندمقاصہ دکی طرف متوج کرتا رہا ۔

سرآن کے انعاظ وعبادات نہایت موڈوں ، کلمات کی ترکیب بہت ہی دل اگیز اوراسی کے ساتھ اسپنے دامن میں دقیق معانی کا ممدد سے ہوئے ہے ان انعاظ کو ان معانی کے ساتھ جمع کردینا بھی ایک جرامتیا ڈسٹا دراعجاز قرآن کے مطابر میں ایک خلبر ہے۔ زول قرآن کے بعد عرب ایک ایسے نئے وّنازہ کلام سے آشنا ہوئے جو نہ شعر تھی اوراس کا بیان نٹرسے شعر تھی اوراس کا بیان نٹرسے زیادہ دلنشین تھا ۔ اس کا عالم یہ تھی اکر سیسننے والا مجذوب ومنقلب ہو جاآ تھا اورمن ایس کی برتری بسٹیوالی اسلوب بسیمائے ظاہری اورمخفر تقطوں میں عمالی مقہوم یہ ایسی بایسی جو قرآن کو دو سرے قرگوں کے کلام سے بنیادی طورسے الگ کردیتی ہیں ۔ الک کردیتی ہیں ۔

صرآن سے لوگوں کومحکم ومصنبوط توانین دوشن منطق ، دین کا داسستہ ، اچھی زندگی ہر کرسے کا داسستہ دکھایا اور اربخ کے برنسلیر شجا عت کی طرف ان کے ادادوں کوآگے ٹرمعایا اور طسالموں وشمگروں نے جوخوا فات کا خرمن اکٹھسا کرییا تھا اس کوجلاکرفاکستر کردیا۔

قرآن نے تکرکا وہ داستہ کھولا جو حقیقت کے منتھی ہوا ہے اوراسس
نے کہا وہ داستہ یہ ہے کہ خواہ شات، تعصب، جگہجریانہ طریقہ سے انگ ہوکر
سوچا میا نے یا ورجی دن سے ربول اسلام اس انے یکنا پرستی کی بلیغ شروع
کی اسی دن سے توگوں کو واقع بینی کیطرت دعوت دی۔ عبرت بین آ کھوں بشنوا
کا والی ، اندیشند وراستہ جو چفل کوایمان لانے کیلئے مخاطب کیا ، عرف وعادت کی
زنجیروں کو قوادیا ، دیریٹ میراث یعنی جنگی طبیعت کومائی برصلے کیا ، اورانس بات
کی کوشش کی کرشرک آلود فقائداور لجاجت آ بیز تعصف پر زیادہ اصرار نکریں ۔ اوران
سلسلہ میں برسمی کو برداشت کیا بر تعلیف کو کوادہ کیا اور پر دودگا دیے انسانوں کے
سلسلہ میں برسمی کو برداشت کیا بر تعلیف کو کوادہ کیا اور پر دودگا دیے انسانوں کے
سیاب کے لئے جس پردگرام کا وعدہ یا تھا جب تک اسکو و فا نہیں کردیا ۔ سکون و
چین سے نہیں بھیگے ۔

قرآن کی جاذبیت کا حالم یہ تھا کہ بہت سے مشرکین کسی بھی طرح قرآن کو محنولی خوٹ سے نہیں سینتے ستھے کرمبادا اس کا نفوذ عمین وجرت انگیز کشش دلوں کو مسخر نہ کرسے اور دہ نہچا ہے جو سے بھی اس کی طرف کھینچ جائیں ۔ کیونکر قرآن کی آثیر سے وہ لوگ بخولی آگا ہے تھے۔

مورضین تحریر کرتے ہیں : شدّت علاقہ وکشش ادر لوگوں کے اندرونی خواہش قرآن سیننے کیلئے اس درج تھی کہ کفار قریش کے کچولاگ راقدں کو پوشیدہ ہوکر رسول (ص) کے گھر چیپ جایا کرتے ستھے ادر سفیدہ سحری کے نوداد ہوتے ہی وہاں سے نکل جائے شقعے ادراس کا مقصد صرف آنا تھا کہ رسول خداکی ذبان پر جاری ہونے والی آیات کو سنیں اور یہ صورت منعذد مرتبہ داتع ہوئی۔ (۱)

کیم پیغبراسلا سفا بقائے زول قرآن بی کے وقت رسی طور پریہ وعول کیا تھاکہ قرآن منداکا کام ہے۔ کوئی بشراس کامقابر نہیں کرسکتا۔ ادراگر مقین نہو توامتحان کرلو۔ اوراس سلسلہ میں جس سے بھی چا ہو مدد حاصل کرسکتے ہوئے سے سورہ کا بھی جواب اس وقت لوگ نہیں دے پائے۔ چھوٹے سے سورہ کا بھی جواب اس وقت لوگ نہیں دے پائے۔

سب سے زیادہ تعجب الی بات یہ ہے کہ خود پینمبراسان کا کلام قرآن سے محص طرح بھی مشبابت بنیں رکھت تھا ۔ اور یہ سب سے بڑی دیں سبے محرق آن کا منع افکار پیمبرکے علاوہ ہے ۔

قرآن نے صرف محمد سالت کے لوگوں کو بی چیلنج نبیں کی تھا بلکہ پوری

دنیاکوا در ہرزمانہ کے برشخص کوچلیج کیا تھاکہ میراجواب مکن ہوتولاؤ! ادر پھراکی عا) اعلان پوری کا شنات کے سلئے (قیامت کسکے لئے ) کیا ، اگرتمام جن وانس مجتمع ہوکرانسس قرآن کا جواب لاناچا ہیں تو نہیں لاسکتے چاہیے وہ سب ایکدوسرے کے مدد گارین جائیں ۔(۱)

اسس کے بعد جیننج کی زان کو مدل کر دوسری طرح اعلان کیا : کیایہ لوگ خیسال کرتے ہیں کہ قرآن مجاری طرف سے نہیں ہے بلکہ اسے دمول تم نے میری طرف جھوٹی منسبت دی ہے ؟ توان سے کہدیجئے کہ تم لوگ حرف دس مود وں کا جواب لے آ و اور خدا کے علا وہ جس سے بھی چا ہواس سلیلے میں مدد مجس لے سیکتے ہو (۲)

اس کے بعد نمیرے مرتہ مزیدا علان کیا: اے توگوہم نے اپنے بندسے پر جو کتاب نازل کی ہے اگراس کے آسمانی ہوئے میں تم کو ٹنگ ہے تو (صرف) ایک (بی) مورہ کا جواب لاڈ۔ (۳)

مالا کرلوگ جانے ہیں بعض چوسٹے مورے تو چذمختے حجلوں سے زبادہ نہیں ۔ ادر قرآن سفان کو ہوشیا رکر کے یہ بادیا کہ یہ لوگ ایک چھوسٹے سے سورہ کا جواب نہیں لاسکنے قو پورے قرآن کا کیا لائیں گے ؟ اور یہ بات بھی قابل قوجہ کہ پیغیر اکرم اص) نے لوگوں کے درمیان چالیس سال زندگی بسر کی لیکن زنوکس اوبی مقابلہ بی شرکت فرمائی اور زفون سختوری کے لحاظ سے اپنی قوم برکوئی امتیاز حیثیت پراکی اس کے با وجود ایک اوبی سرمایہ کے درمیدان لوگوں کو چھیل نیچ کیا اور ایک بار نہیں بلکوگی بار ، لیکن یہ لوگ جواب زلامسکے ۔

یے بین منظر بھی ہموظ خاطر سے کر داک نے پہلیجا اس قوم کو کیا کو جس قوم
کے سربا بوں ، اس کی جان و مال ، آیئن کہن ، آبار واجداد کے مذہب بر قرآن نے
است ازر دست علا کیا تھا کہ اس قوم کی اجما عی چیٹیت خطرے میں برق گئ تھی ای
صورت میں اگر فت آن کا جواب عربوں سے ممکن برقا تو دہ لوگ فی فصاحت کے
اسا تذہ سے مدد لے کر \_\_ جن کی تعدا داس زمان میں کم نہیں تھی \_\_\_\_
قرآن کا جواب لاتے ۔ اس کے دلائی کو دد کرتے ۔ اس کے برا بین کو توڑ دیتے
ادر تاریخ کے صفحات میں زندہ حاوید بن جاتے ۔ لیکن ایساز کرنا یہ دلیس ہے
ادر تاریخ کے صفحات میں زندہ حاوید بن جاتے ۔ لیکن ایساز کرنا یہ دلیس ہے
کہ قرآن النا کا کا میں نہیں ہے ۔

ایک بات اور بھی ہے کسی اسلوب وطریقہ کی پابندی و مداومت ۔۔۔
خواہ وہ کوئی بھی زبان ہو ۔۔۔ انسان کواسی طرح کی تقریر وتحریر کے غوز برتواہ بنادیتی ہے ۔۔۔ گرقرآن میں یہ دستور بھی دم توڈ دیتا ہے آپ چاہے جنتی ترین ومداومت کریں قرآن آیتوں کا غوز نہیں بہیش کرسیکتے ، اور بیات مؤداسس صیعت سے پر دہ اُٹھادیت ہے کہ حسرآن کی تقلید و نموز سازی تعلیم و تمرین سے باہر کی جیزے ۔ اور تاریخ سے بھی یہ نہیں تبایا کہ قرآن کے اس چیلنج کو کسی نے باہر کی جیزے ۔ اور تاریخ قرآن جیسی کوئی آنمائی کتب ہیں کرسکی ہے ۔ انتہاہی توڑا ہے اور نہیں تاریخ قرآن جیسی کوئی آنمائی کتب ہیں کرسکی ہے ۔ انتہاہی کر چیز بیار سالام (من) کے خطبوں میں بھی اسلوب و بد غنت کے اعتبار سے قرآن سے کوئی مثل ہے۔ کوئی مثل ہے۔۔ انتہاہی ہے کوئی مثل ہے۔ انتہاہی کوئی مثل ہیت نہیں ہے ۔

اوریفطسری بات ہے کوشمن طاقیتس ، مخالعت ضیا، وبلغا داگر مشکر آن کا جواب لاسکتے تواتئ جنگیس ، نقصانات (جانی ومالی دونوں) سختیاں ، ترک وطن کی صعوبتیں کہجی ہرواشت نہ کرنے بکد اسطرح سے کامیابی حاصل کرلیٹا بہت ہی آسان بات تھی ۔ اوران تمام مصائب سے بیچ جائے ۔

سیکن جواب نه لاکراپی تمام طسا قنون کومتما بدیس بیش کردیا مگر نتیج کیا ہوا کوشمشیس دائیگان ہوگئیں ، توانا ٹیان اتوانوں سے بدل گئیں اورسب کھیے کر لینے کے بعد ز توقرآن میں ایک خلعلی تکال سیکے اور نہ بیان قرآن میں کوئ کوتا ہی نابت کراپے کے اور تھک بار کرا عراف کر سے پر مجود ہوئے کہ یہ کلام انسان اندیش وہیان سے بالا ترہے ۔

قرآئی آئیس آزاد تکر ، شجاع لوگوں کے دلوں میں آئی جلوا تربیدا کر تی تھیں کر حب کی شال نہیں ہے۔ لیکن جابل اور حبود تسکر کے حاسل افراد جن کی زندگی گذاب نادانی میں بسر بوتی تھی ہی توگ مشد پر مخالف تھے اور حقیقت اعجاز کے چہرہ پر پر دہ ڈالینے کے سکے قرآن کی طرف جا دو دسمرک نسبت دیتے تھے ادر سمرسے مقصود سوائے آیات البلی کے بیے ماندا ٹر ونفوذ اور ما فوق العادت حذب و کسٹن سکے علاوہ کھی تھی نہیں تھا ۔

بولوگ نئے نئے سلمان ہوتے تھے ان کوآ زار پہنچانا ، ان کی تحقیر کرنا ،
ان کا مذاق آروانا ایک قتم کی بالغ تقلری کی بات سمجھی جاتی تھی لوگوں کی ونکر ہے
پر بہرے بٹھا دیے گئے تھے ۔ اور بچکا نہ ابتوں سے متنا بوکر نے برتیار کردیے
گئے تھے ، مثلاً کھولوگوں کی ڈیولی پر تقی کہ جب تک دسول خدا (ص) آیات الہٰی
کی تلاوت کریں اس وقت تک وہ لوگ تالی بجاتے رہیں ، سیسٹی بجاتے رہیں
شور دعن کرتے رہیں ، تاکہ لوگ آیات الہٰی کومن کراس کے گرویدہ نہ ہوجائیں ۔
سرداران قریش کا طریقہ اوراس طریقہ پراصراریہ تباتا ہے کرحتی وباطل
کے درمیان مبارزہ کس مترل تک بہنچا ہوا تھا ۔

مترآن سے بھی اس کی تقدیق کی ہے چیٹا نچ ارث دسیے : مشرک کہتے ہیں آیا ت ِ قرآن کو نرسنو ( بکر) اسس کے درمیان نڈر وعل کیا کو و شایدا س طرح تم توگ کا میاب ہو جاؤ۔ دس و نصفت آیت ۲)

بین جائد جراً وقراً لوگوں کے دابط و نسکری کے قطع کردیے میں بطریقہ زیادہ دیریا

ہیں جائت ہوا۔ ای لینے جب جروا کواہ کی بڑیاں ٹوٹس تو لوگ جوق دیوق اسلا ) قبل

مرفے گئے۔ بلکہ کچے مردادان قراسی ہے ہوآئی جا بلیت سے بہت دارہ دلیسی

رکھتے تھے کے جہ کے پردویں جھپ کرایی جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے جورسول کے شوا

سے زیادہ دور نہ ہوتی تھی اور دیول یا کرم (من) نماز میں جب آیتوں کی تا وت کرستے

سے زیادہ دور نہ ہوتی تھی اور دیول یا کرم (من) نماز میں جب آیتوں کی تا وت کرستے

زیوگوں کے را میڈیا یا جو چرو میٹن کی تھا دو کس حذک کوگوں کے دلوں میں جاگریں تھا ۔

فضر پر کوشر کون علی طور سے قرآن کے اس چیانی کا جواب بنیں چیش کرسکے ۔

مختصر پر کوشر کون علی طور سے قرآن کے اس چیانی کا جواب بنیں چیش کرسکے ۔

عربوں کی یہ عاجری توطلون اسلام کے وقت کی ہے کوجب بڑے بڑے فصیبے دبلنے اس کی تقلید کرنے سے عاجزرہ گئے کتھے۔

ا درآئ حبکہ پذر هوبی صدی کا آغاز ہوچکاہے دونت رآن کا جیلیج اب بھی ہے میں کوئی جواب بھی ہے میں کوئی جواب بھی ہے کا دہ افتہائے میں کوئی جواب بھی ہے ۔ روزا فروں علمی ترقی نے مارے ساسنے بازہ افتہائے کا کھول دیے ہیں اس ان اسکے سہارے ہمادراک لیا غتر آزان وا قابل تعلید شنا محدث کر کیے ہا تھے میں اور باقا عدہ محسوس کر سکتے ہیں کر آن ایک کھلا ہوا جا ودائی مجزء کو دریا فت کر سیکتے ہیں اور باقا عدہ محسوس کر سکتے ہیں کر آن ایک کھلا ہوا جا ودائی مجزء ہے ۔ کیو کہ منکرین کے مقابلہ کی وحی اس کا طرح ابت و برقرار سبے اور تران جیلنے فضا میں آن جی ساری دنیا سے چینے ہینے کر کہ دیا ہے :

اگر قرآن کے آ مان ہونے میں تم کو تک ہے توایک (ہی) سورہ کے مانداس کا جواب لاؤ۔ (سورۂ میٹرہ آیٹ۲۲) کیاانسان میں یہ طباقت ہے کہ قرآن کے ایک ہی مورہ کے مانندجواب دسے کر مسٹگراسلام کوفتح کرلے اور نبوت ہیٹمبر (ص)کوبالحل قرار دیسے ؟ زماذ گذشتند میں بھی اورموجودہ دورمیں بھی اہرین زبان واد بیات عرب کے درمیسان شدید دشمن اسسلام موجود شخصا ور بہی اگران لوگوں کے لئے ممکن ہو آکر قرآ کا مشل لاسیکتے ہوئے تو بلاکس تأمل کے بیا بساا قدام کرڈا لیتے ۔

اسلام نے لینے مقابلہ کے مطے خود ہی ایک سادہ ساما سنتہ بیش کردیلہے تو پھر مسئکریں نوت دودکارا سنتہ کیوں اختیا دکرتے ہیں ؟ اور بیآ سائٹرین راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے ؟ ظاہر ہے اس کی وجاس کے سوا اور کیا ہوسکتی ہے کہ یہ قرآن تودر کناراس کے ایک چھوٹے سے سور ، کا بھی جواب لانے پر قادر نہیں ہیں ۔ انگریزی دانشسند کہا ہے :

صدیہ ہے کہ اگرخود قرآن کے حردف کوآ ہیں میں ملابھی دیں تواس سے بہتر ترتیب ممکن نہیں ہے ۔ بس حرف سب سے بہترصورت یہ ہے کران حروف کو پہو انہیں کی جگہ پر دکھا تھائے ۔

تاریخ کی دوشنی میں \_ اگرچ اسکو زمانگرزیکا ہے \_ پیغمبراسٹھادی کی ج نصوصیات پیشس کی گئی ہیں اور تمام مورضین کا حبس پراتفاق ہے وہ یہ کہ کہ آپ ایک ایسی قوم کے درمیان سے مبعوث ہوئے ہیں جس نے ندرس پڑھا نھا اور ذکا ہواستاد سے کو گ آشنا کی دکھتی تھی اور نہ کھشاجا تی تھی اور خود قرآن نے اس موضوع کو اس معامشرہ کے درمیان بطرہ حراحت بھی ا علان کیا جوتمام مراص زرگ یہ ہے ہے۔ یہ کے درمیان بطرہ حراحت بھی ا علان کیا جوتمام مراص زرگ یہ ہے۔ یہ کے درمیان بالمدہ است بھی ا علان کیا جوتمام مراص زرگ

تم الس سے پہلے ذک بر صصف تھے اور نہاسے باتھ کچھ کھے اکر تے تھے (مور منکبوت: آیت عم) اوراس راست آکی رسالت کا خداکی طرف سے بڑا ثابت

کیاگیاہے۔

ادریا امکن می ابت ہے کہ کوئی شخص اپنے دشنوں کے درمیان حقیقت کے خلاف باین دسے اور کیے کرمیں اُتمی ہوں میں نے درس نہیں پڑھا ہے اور کوئی شخص اعتراص ذکرے۔

ویسے عومی طورسے وہ زمانہ تعلیم و تعلّم سے دور و بیگانہ تھا اس زمانہ یں دہ کا وجود بی نہیں تھا کہ کوئی صاصل کرنا ۔ اور اگرچند لوگ تکھنا پڑھنا جائے تھے تو ان کو انگلیوں پر شمار کیا جاسسکتا تھا ۔ مورخین میں سے کسی سے بھی ایک ایسی جگہ کی نشاند ہی نہیں کی کرجہاں پر آپ نے رسالت سے پہلے ایک سطر پڑھا ہو یا کھا ہو یہی بات تعجب خیز ہے کرا کی ایسا انسان جس نے کسی سے درس نرپڑھا ہو وہ جنبیش علم اور آزادی مشکر کا اتنا بڑا علم دوار ہو!

آپ کی ابتدائے پینمبری اور میدان کاریخ میں قدم رکھنے سے بشرت نے ترق کے ایک کارہ مرحویس قدم رکھا اور آپ نے برق رفقاری کے ساتھ اپن قوم کو دنیائے وانش وک بت میں واخل کردیا ۔ اور ترقی کی وہ بنیاد رکھی جس سے عوب کا بسماندہ معاشرہ ایک بزرگ تمدن کے لئے آمادہ ہوگیا ۔ اور مرف چند قرنوں کے بعد ہی عظیم ترین مجامع علمی ، اور بزرگ ترین وانشمندان جستجو کتدہ دنیا کے سامنے بیش کردیا ۔

i

دنیا کے غیرسلم علمار و دانشمند حضات نے اسلام کے سلسلہ میں جونظرات اورا پنے فیصلے دسیے ہیں ان سے قرآن کی گہرا کی اوراع بازسے ہم اور زیادہ آشنا ہوتے ہیں بچائی کونسیتان ورڈیل گیورگیو حالا کہ وہ شخص ای تھا ایکن فسترآن کی ہملی آیات جواس پڑنا زل ہوئیں اس

مين علم و علم . تعليم وتعلم كا بى ذكر ب كوئى إيسا قانون وآين نبي مل كاكتين یں ایت ما ہی سے دانش وموفت کے لئے اس درج محضوص توجہ دی گئی ہو ۔اگر محد اك وانشمند بوسقة وفارحسوايس زول فرآن كامسئله اشنا تعجب خيزنه واجتنا كاس وقت بواكرآب اى تے كيوكروائشند قدر دائش كوجانا ہے - ليكن وہ ائمی تھے کی استاد کے اس نہیں گئے تھے۔ یں مسلما نوں کومبارک او دیتا ہوں کرابٹنا ئے دیں میں کسب معرفت کی اس قدراہمیت تال گئ ہے دد، نایل بوینورسٹی کے استادائ کابس واكثر والحليري تحرير كرتي بين اسدام كي مان كتاب عجاز آميز باس كي تعليد نبين يجاسكن ادبیات عرب میں اس کا اسلوب وطریقہ اچھو اسے ۔آدمی کے روح میں اُرجانے والی ایرانس کامتیاز ورزی کی وجسے ہے . بھلایہ کیسے مکن ہے کہ یک بات مخد کا كارنامه موجيكه وه فودايك اخوانده عرب تھے. الرس كآب كے اخد دانش كے اسے تبخينے موجود ہیں جوبزدگری فلسنیو اورسیاستداروں کے بوٹس سے بلندیں اوراس لئے ہم یہ کہتے ہیں کرقران توایک بت رفع لکھے آدی کا بھی کام نبی ہے - (۱) این کتاب " محد بورس ورث الميت

بورس ورث اسمیت ومسلمانی " بیس تحریر کرت سب میں بڑے کمال جائت کے ساتھ ایمان رکھتا ہوں کر ایک دن عالی ترین فلسفہ و دانش اشان اود صادق ترین اصول مسیمیت اس اِت کی کما ہی دیں گے اور ایمان لائیں گے کر قرآن اللہ کی کت بہے اور محدام، اللہ کے رسول ہیں ۔

۱- محد بینمبری کازنواید شناخت می ۵۰ - بیشرفت مربع اسلاک می ۲۹

جی إن ، درس ناخانده اور مکتب ندیده دسول خدا کی طرف سے منخب کیا گیا اور دشترآن جیسی کتاب لایا اس کتاب نے اس بھی تاریخ کے اندل کھوں دسا لے اور کتابیں موجود کردیں کرتب خانہ بنادیے برکتابوں کا ڈھیر لگا دیا اور فلسفہ ، حقوق تربیتی نظام اور مکری نظام ، آٹیدیا لوجی لورمبانی واصول ومعارف لوگوں کے حوالا کردیا۔

اسلام کا طلوع ایک ایسے معاشرہ بیں ہواج والنش و تدّن کوجا نتے نستھے پورے مدینہ کے اندرصرت گیارہ آ دمی لکھنا پڑھنا جائتے تھے اور قریش بھیسے شاخ درشاخ بزدگ قبیلہ کے اندرجو مکرا وداخرات مکر بین چھائے تھے ۔ صرف سترہ با مواد آ دمی موجود تتھے ۔

قرآنی تعلیم جو پہلی ہی آبات میں علم و ظم کا مذکرہ کرتی ہے۔ اس نے اسس ساسلہ میں عظیم افت لاب پیدا کر دیا ۔ اسلام کے دوسے علم کا حاصل کرنا ایک فزید قرار دیاگیا ۔ اور یہی نبیس بلکہ وانٹمندوں اور تکھنے والوں ک دوشنا اُن کواسلام نے تبہدو کے خون سے رنز وشیرار دیا ۔

تعلیمات قرآن کے طفیل میں اور علوم و معارف قرآئی کی توجیہ کے سلسلہ میں بے شمار علی خل ہر ہو سے سب شمار کا میں تکعی گئیں ، مختلف علمی رشتوں نے قرآن سے مایہ حاصل کیا اورا سلامی معن کریں کے قدیعہ تما کا دنیا ہیں وہ چیزیں نشر ہوگئیں اور دنیا نور ہسترآن اورا سلامی معاشرہ کے طفیل میں روشن ہوگئی۔





خملت زادیہ سے قرآن کا ہمیت کی تحقیق کی ضرورت ہے شلا ایک زادیا لفاظ دزیال ایم ہمزی ہے کہ اس کا اسلوب نتوشعر ہے اور ننٹر ۔ نا اسس ہیں شعری حقوصیت ہے کہ تخیل دمبالغذا غراق آئیز ہوا در نہ معولی نٹر ہے ۔ کیؤ کہ معنوی د دوحال میذ ہر کے ساتھ ایک ایسا محضوص تناسب ہے کہ جوشخص بھی قرآن کی زبان سے واقعت ہو اسس کا بے بناہ متاثر ہونا ضروری ہے ۔

اب دبا مسنگری وعلی داور تواگرچر مستران کا مقصد علی تحقیقات او دنطام بستی بین بولے والے وادث وا مودا در تمام طبیعی مرکات جوایک مخصوص نطام بستی بین بولے والے وادث وا مودا در تمام طبیعی مرکات جوایک مخصوص نطام کے ما نخت جاری بولے بین ان کی خصوصیات اودا ن کے اثرات کی نشانہ بہتین کا اور جرسال اور خیریاں کرا چا ہیئے کو قرآن مخلف علوم وفنون کو بیان کرسے گا اور جرسال اسس نشم کے موضوعات سے مرتبط بین ان کی تحقیق کریگا اور تحقیق وجبتجو کے مخلف و مشکلات کوحل کرسے گا کیونکہ علمی نختیقات کے تجربہ کی طافت مان فون وزرگی کے دائش و مختلف و مشکلات کوحل کرسے گا کیونکہ علمی نختیقات کے تجربہ کی طافت مون فون وزرگی کی رسائی ماصل کرسکتا ہے اور وہ اپنے افکار کے زیرسایہ دائش و فون وزرگی کی درسائی ماصل کرسکتا ہے اور عوامل طبیعی کے تسلط کے دائش و براپی مسلمل تا ش وجبتجو کے رسا تقوآ کے قدم بڑھا سکتا ہے ۔ اوران سب باتوں کے علاوہ ایک تربیتی کتاب کے مقصد سے باہر کی پر چیزی ہیں ۔ باتوں کے معلاوہ ایک تربیتی کتاب کے مقصد سے باہر کی پر چیزی ہیں ۔ وشایف کو صدر آن کا مقصد اسنان کو اسطرح تربیت دینا ہے کہ وہ ایسے وظیف کو وہ اپنے وظیف کو متربت دینا ہے کہ وہ اپنے وظیف کو

بهجیان کر روحانی بدنیون کی طرف مان موادراس کی تکامل آفرن وکت اپنی تما) خصوصيات كيرساته بلندوارز شمندانسان كابيدائش مين تقويت كاسبب بو مترآن جابتا ہے کا نسان کی برلحاظ سے اصلاح ہوجا ہے اور لچرو ہوج معیدار جورماز جابیت نے ایار کھے بی ان سے دور بوجا لئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیروئے زا لندہ وسخت کوسش کی تربت وتعادک کرے کہ السوخط سيرس قرآن دوح اشان كو گذافتة كرك ايك دومرے قالب یں ڈھال دیتا ہے اوراس نئ ترکیب کو گراں قدر ویرعمویٰ نادیا ہے۔ السس حال مين مشرآن بشركوا صارك ساتحة امل وادراك دواقع بينى كى طرف دعوت ديتا ہے اكرانس كوانديث د تعليم و تعلم كے داستة يرك كئے. قرآن کی استدانی آیات میں قلم درانش اندوزی و مطالعه فطرت جو خود معرفت کے لما قور منابع بن سے ایک منبع ہے کے بہت ہی تغطييم وتعريف ككى بيد ، اورالهامات قرآنى كى روشنى بين اوراسلام كى منصنت علی میں مادرائے طبیعت کے سرحدوں تک کی عمیق شناخت منالک يرجوسش ودا نشمندملت كوبيداكيا دراسلام كايبي تفاريرايك عظيم تحول تصاجس نے دیگرانفتالابات کے استے کھول دیئے۔

5

علامها قبال لابوري فراحة بين:

ظہور و ولادت اسلام گوباظہور و ولادت عفل بربانی واستقرائی ہے۔ قرآن کے اند عقل و تخرب کی طرف وائمی توجہ اور دین بین کی طبیعت و ارسی کی طرف ہے عنوان شایع معرفت بشری اہمیت دنیا یہ سب ختم دورہ رسالت کی شانیاں ہیں۔ اطبی تجربہ تنہا ایک مونت بشری کا منبع ہے اور یہ بدلول قرآن مرفت کے۔۔۔۔۔ یا طبی تجربہ تنہا ایک مونت بشری کا منبع ہے اور یہ بدلول قرآن مرفت کے۔۔۔۔۔

دوسر چینم ادر بھی بین ایک تاریخ دوسرا عالم طبیعت ادر اگران دونوں سرچیشوں میں كادسش كى جائے توروح اسلام بہترین صورت سے وامنے برجانیكى إدا برنسم كى كوشش اورفقل ورسادا شائيت كى زرگى كونسليم كرتے بوئے تامش علمی ، آزادی فکراوررث علوم طبیعی اس راه وروش کا مدیون سے -وترآن مجد بزرگ تربتی مقصد بان کرنے کےساتھ فننا موقع وخرورت کے لحاط سے مختلف طریقوں سے بشری معارف بھی سان کرتا ہے ۔اوراس سفے جان ستی کے جن السسوار کوایے اندر منعکس کیا ہے ان کو نوزمان زول قرآن کے اطن عات كامحصول كهاميا مكتاسيه اور ذان كونقها دف كالمعلول محصا جامكتاب کونکر معادی قرآن بشری معلومات کے وسیع دائرہ کے تقابلہ بیں زیادہ درفشان طربعيت سے متجلى بى حسن كے انعكاس كو مخلف على ميدانوں بين ديكيما جاسك ہے عصرحاصرس انسان لاكعون ان مفكرين ودا نشمندون كي تحقيقات كاوارث ہے کہ جنوں نے بڑی کد و کا وش سے علمی مبانی کو دریا فت کیا ہے اور ذہبی تخلیق وابتكار كے ذریدان كو حاصل كيا ہے اور بڑى زحمتوں كے ساتھ اسرار بستى تك دستيانى كاراست كحولاس .

نیکن زول قرآن کا زماز ہے دانشی وجا ہلیت کے دورسے مشہورہاں وفت افکارِ ابکاروعلی جامیت کاکوئی وجود نہیں تھا اود کسی بھی فرد بشرسکے لئے راز بائے ہستی کا شناخت کریٹا کا ممکن تھا ۔

مگرفت آن نے اس دورمی بھی اس رازسے پردہ اٹھایا ہے البیزجس جگرمزا پسسندیدہ ومطلوبسے وہاں تھرتر کے کےساتھ اسراد آفرینٹش کو بیان کیا ہے۔ ا دجبان پراسس زماز کے دوگوں کے لئے درک ِ حقائق پیچیدہ و دشوار تھے اکٹواشارو<sup>ں</sup> اورکشا یوں میں بیاں کیا ہے آکہ جب بہشر کی دانٹش وخرد دست دو کمال کی منزل تک پہانچے اوراسرارطبیعت نود و حجل کی منزل کک پہو پیچے تو یہ مسائل قابلِ ادراک برجائیں۔

اسلامی محققیں قرآن کی زوت معنوی کے وسعت کے پیش نظر تھیں و مبتجو ا ذیشہ و نکر کے ذیرے یہ برروزنی نئی ابق کا انکشاف کرتے رہتے ہیں کو کو قرآن میں اتبا عناسٹر معنوی ہے کہ حکی باپر ہر گرز برا بیتین نہیں آنا کو ایسا عظیم و بے پایان سنع انکرانی ان کے استعظام و بے پایان سنع انکرانی ان کے استعظام و بے پایان سنع انکرانی ان کے استعظام و مرمایہ سے وابستہ ہو۔ اگر مجرائے علی طبیعی کیوجہ سے کمل صورت عملی ہو تب تو یہ ممکن ہوسکتا ہے کہ خود اس زمانہ میں یاآ گذہ کسی مناف ٹی کھا انسان کی استعمال اور میں اندہ میں بات اندہ میں بات درہم و برہم ہوجا کی واں نادہ طعم سے تعلی کر سے اور قوانین و موازین طبیعی جاں درہم و برہم ہوجا کی واں برعم اور کا کی عاجر و اتوان رہتے ہیں۔

مشدآن کا مسئلہ کچھاسی طرح کا ہے کہ وہاں تمام اصول ومواذین سے دم توڑ دسیے ہیں ۔ ا دریہ یوری کتاب با لکلیہ خرق عا دت ہے ۔

یں پہنے وضُ کر مچاکہ حمّائق علی کی طرف قرآن کا اشارہ بعنوان سائل قرئی اور بطر مغذماتی ہوتا ہے اسلے شکوہ مند وبزرگ مقصد تک پہنچنے کے گئے اسکو ایک آن کیآب کی حیثیت سے حسبس میں صرف علی مسائل پہنٹیں سکٹے جاتے ہیں بنیس زیکھنا چاہیئے ۔

قرآن کے اندرکچے دازبائے ہستی ، انسان ، زمین ، آسمان ، گھاس (دغیرہ ) ک طن اث دہ کیا گیا ہے لیکن اس سے بہ نیال کربینا کاس کا مقصد علوم طبیعی پیٹ کرناادرانسس سے منعنق ابہاسات کود درکراسے یہ اِنکل سے بنیادی اِت ہے بکہ قرآن کا مقسداس سلسلہ بیں صرف اتناہے کران حقائق کو بیان کردیا جائے جو جیات معنوی اور دفعت وارتعت اوا نسان سے وابستنگل رکھتے ہیں اورانسان کی سعادت بخش زندگی تک پیونچاہتے ہیں ۔

اس کے علاوہ مسترآن علی حقائق کواس طرح بیان کر کہ ہے جو ہر دنمائے۔
علی اصطلاحات کے قالب میں ڈھل کیں وہ کسی مخصوص فن کے اصطلاح
کواستعمال نبیں کرتا ۔ کیونکہ علمی حقائق اور موجودات پر حاکم فوامین دائمی ہیں وہ ابتدا
سے بیں اور ابتدک رہیں گے۔ لیکن علمی اصطلاحات کا ہر زماز میں منفیر بو حالا مکن
سے اور ابتدک رہیں گے۔ لیکن علمی اصطلاحات کا ہر زماز میں منفیر موص فن کے
سے اور انتے متالب میں ڈھل جانا ممکن ہے اسس لیئے قرآن کسی مخصوص فن کے
اصطلاح کواستعمال نبیں کرتا ۔

جان آفریمشش سکےسلیسلے میں فرآن ان مقائق سے بحث کرتا ہے جوافق حس میں برفواد نہیں دہنتے مرف علمی وسائل اورمخسوص آگا ہی کے دربیرا نسان ان امورکے ا دراک برقادر بوسسکت ہے ۔

3

ڈاکٹر مورسی ہوگای
اہم ادراصل چیزیہ ہے کہ قرآن جربابر اوگوں کو تربت دانش کی طرف دعوت دیا
ہم ادراصل چیزیہ ہے کہ قرآن جربابر اوگوں کو تربت دانش کی طرف دعوت دیا
ہے وہ فطری حوادث کے سلسلہ میں متعدد تظریات پرمشتمل ہے جو تعضیل بھی
ہیں اور علم جدید سے مکمل طور پر موا فق بھی جیں ۔ حالا کر دین پیہود کی اور عیسائی میں
جواصول دین وحی شدہ ہیں ان جی ان تظریات کا معادل موجود نہیں ہے اور قرآن
کے نظریات محضوص طور پر است دا ہی ہے بہت گہرے اور موجب تعجب ہیں ، کیوکہ جو
کرنے میں میں ان جی اسس کے بارسے میں یہ نصور بھی نہیں کیا جا مکا

کر بے انتہا منٹوع موصوعات کے سلسلے میں اس قدر کاپیات میں گے ج کمل طوسے دالنشوں حدید کے تجوبوں سے بھا بنگ ہوں ۔

ہم کویہ اتبارٹ گاکوت آئی شناسی کے لئے مرف عمین زبان شناس کے سے مرف عمین زبان شناس کے معلود بہت ہی متوع عملمی معلومات ہرگز کانی نہیں ہیں بلکرزبان شناسی کے علاوہ بہت ہی متوع عملمی اطلبہ عات کا حاصل ہونا بھی ضروری ہے ۔ اوداس قسم کے تحقیق چندوانشس سے مربوط ہے ۔ بلکواس کوخودا کی قسم کا انسانیکلویڈیا ہونا جا ہیا ہیئے ۔

تدری ملاحظہ کے وقت مسترآن میں جومطالب پیش کئے گئے ہی ابنی مخت آیات کے معنی کے ادراک کے لئے مختلف علی شاخت کی ضرورت ہاس کا المارہ آیکو حود موجب انسکا۔

اس کے باوجود قرآن کوئی ایسی کتاب بہیں ہے کہ جس کا مقصد صرف جسندان قواین کا آبات ہوجو کا گنات پر ما کم جی ، بلک قرآن بنیا دی طورسے ایک دینی بدست رکھنا ہے ۔ مخصوصاً پروردگارعا کم کی قددتِ مطلعۃ کا جہاں جہاں ذکرہے اسس میں انسانون کو کاربائے آفریشش میں تفکر کے مطے دعوت دی گئی ہے ۔

یہ دعوت کرتمام اِن نمود بائے نطرت میں جواسانی دسترس میں بینا شارہ
کے ساتھ دی گئی ہے یا خلاو ند عالم کی طرف سے وہ بیان شدہ قوا بن جوسانہ مان
جہان پر حکومت کرستے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ان تصریحات کی بنا پرا کی حصلہ قرآن
کا سمجھ نا آسان ہے لیک دوسرے حصہ کا سمجھ نا بغیر ضروری علمی شناخت کی ہم اِب

ابک ابسا شخص جی نے شروع ہی ہے دس نہر مصابواس کے لئے کو کمر ممکن ہے کا ایک کتاب بیش کرد ہے جرتمام ادبیات عرب پر برتر ہوئے کے علادہ اس میں علی حقائق بھی موجود ہوں۔ ادر ایسے حقائق کراس زمانہ کے انسان کے لئے ان کا تصورتک ممکن نہ ہو ۔ اور پھراسطرے بیان کرنا کراس میں ذرّہ برابراشیا وخطانہ ہو ( ایسامکن بی بنیں ہے تا بخشد خلائے بخشندہ ۔ سرتم) یکہنا کہ جوشخص ساتوں صدی عیسوی میں زندہ ہواس کے لئے یمکن ہے کہ ابن طرت سے اِنکل متعناد موصوعات بروشران کے اندرایک ایسا کیڈیا ہیش کردے جواس زمانہ کی چیز نہ ہو ملک صدیوں بعد جو حقائی ثابت ہو بھان کے عین مطابق ہر اِنکل غلط ہے سے معاضلات و تحقیقات اس دعویٰ کی تردید کرتے ہیں میری نظر میں کسی بشتر کی ایسی کوئی تقریر قرآن کے اندر ہر گر بھی بنیں ہے (د) ایسے اس تھم کے میعن سائن کو ہم بطور نشردہ بیان کر رہے ہیں آکہ پڑھنے والوں کواس بات کا اندازہ ہوسکے ۔ احد قرآن کی امیت معلوم ہوسکے ۔

## COP

منظور شمسی کی پیدائش کے سلسلی مشہور ترین نظری مفرد صنه (لاہلاس) ہے جب کو بعد کے محقین نے ددکیا ہے بینی اس کے بعض تظرات کورد کیا ہے ۔ متطور شمسی کے پیدائش کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں ۔ لیکن ان کوات کی اصل پیدائش گاز شدیم "کے تودہ سے جوا اور یرکد تمام آسمان وزمین ایک تطعہ اور مقسل تھے اس کے بعدان میں جوائی ہوئی ہے یہ بات دنیا نے امروز کے تمام علمی حلقوں میں سسلم ہے ۔ صدیوں پہلے وسے آن نے بھی اس علی تظریر کو عنوان نیایا تھا اور حیاں برا تمان

د ـ تودیلت . انجیل ، قرآن ، علم می ۱۷۸ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳ ، ۱۷۹

کا ضفت کی کیفیت بیان کراہے وہاں ارشاد ہوتا ہے: اسس کے بعد خداد ندعا کم نے آنمانوں (کراٹ) کو بعدا کی حالا کروہ اس وقت دھوئیں کے ماند تھے :۱)

دوسری جکواراد بوتا ہے:

کیاکٹ ادیہ نہیں سوچھے کہ آنمان وزین باہم متعل تغیرا درایک دورے سے چیکے ہوئے سقے ادرہم نے ان کو مداکیا ادر پان سے برزندہ موجود کو پیداکیا، پھر راوگ خدا پرکیوں ایمان نہیں لاتے۔ دم،

رُرِدُ گامون مشیورامرکی دانشنداکساہے:

سب بی جائے ہیں کہ موری گا زہائے قابل تراکم سے بیا ہواہے اور
اسی مودن نے گانے ایک محصہ کوا ہے سے اہر پھینک دیا جس کے ڈوٹنے سے
سیادوں کا وجود ہوا۔ لیکن یہ جل ہوا تو وہ کس طرح موجو دہوا ؟ اور کس تی
سیادوں کا وجود ہوا۔ لیکن یہ جل ہوا تو وہ کس طرح موجو دہوا ؟ اور کس تی
سیادوں کا وجود ہوا۔ لیکن یہ جل کیا ؟ اور لیکے بنانے کے لئے جن چیزوں کی
ضرورت تھی ان کوکس سے فراہم کیا ؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کرہ ماہ بلا منظور اللہ مسی کے ہرسیارہ سے لئے جارے سامنے آتے ہیں اور یہ وہ سعے ہیں جھوں
کی تھیوریوں (جباں شناسی) کو تشکیل دیتے ہیں اور یہ وہ سعے ہیں جھوں
نے علمائے بیند کوصدیوں کی لیے ہیں مشغول رکھا ہے۔ (۲)

جينز JEANS الكريزي وانشند كمعتاب :

اربوں سال پہلے ایک ستارہ مود جے کے قریب سے بوکر گزراجس کی وجہ سے ایک مذمحیب پیدا ہوا اور مودج سے سیکرٹے کی طرح بہت لمب

ار مودهٔ فصلت آیت ۲۱۰ سودهٔ انبیاد آیت ۲۹ ۲ رسرگزشت مین می ۲

ایک مادّہ جدا ہوا پھروہ مادّہ منقِسم ہوگیا جوحسہوٹا تھااس سے بڑے بڑے سیارے پیدا ہوئے اورجوحسہ اریک تھا اس سے جھوٹے چھوٹے سیارے پیدا ہوئے ۔(۱)

پہلی والی آیت میں آنمانوں کی پیدائش کے سلسلہ میں قرآن نے ان کے مبدأ کو (دھواں) بینی گا زسے سبت دی ہے۔ اس سے اس کی گہرائی کا اندازہ کیا جا سبت ہے۔ اس سے اس کی گہرائی کا اندازہ کیا جا سبت ہے۔ اس سے اس کی گہرائی کا اندازہ کیے اس کی سبت ہے معنوط ہو آ ہے ادر سب سبت معنوط ہو آ ہے ادر سب بہتر علی تعبیر حواس موقع پر کیجا سسکتی ہے وہ لفظ ڈ نمان (دھواں) ہی ہے ب سے قرآن نے تعبیر کیا ہے۔

جس زمازیں قرآن نازل ہواہے اس وقت بشری سطیح دانش وافکارہت ہی بیت تھی اس وقت یرسٹو پیش کرنا کہ ایک عظیم جسم (سورج) سے سیارا کا جدا ہونا اور بھران کاآبیں بیں اید دسرے سے جدا ہوجا نا اور نظرت کے اس عظیم راز کے پردہ آٹھا نا کیا قرآن کے آسمانی ہونے کی دلیل بنیں ہے؟ ان راز وں کا بیان کرنا اور فلکی محققین کی تحقیقات سے اس کا موافق ہونا سے جکدان رازوں سے پردہ بٹے ہوئے زیادہ مذت نہیں گذری کے اس بات کے اثبات کے سائے کا فی بنیں ہے کہ اس کا بیان کرسے والا بمتی کے تمام حمائی واسرار سے واقع ہے ؟ بنیں ہے کہ اس کا بیان کرسے والا بمتی کے تمام حمائی واسرار سے واقع ہے ؟ گرتے ہوئے کہتا ہے :

قدیمترن زمانہ سے ہے کے ارے میں علم جدید اظہار عقیدہ کی قالمیت ر کھنا ہے \_\_ پر تظریر موجود ہے کہ کا نیات ایک گا زکے جم سے ست فیاری سے سیاہوں ہے ۔ اس کا زکا اصلی جزیا ٹیڈروجن اور باتی مبلیوم ہے (۱) اس ك بعديه إول متعدّد كرون من ابعاد واجرام قابل الاحظد كے ساتھ تعسيم بوكيا. اس کی نشانی ہے کہ وہ تومی جو نیز کی دان \_\_ فیزیک وہ علم ہے جومرت جسم طبیعی کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ \_\_\_\_ بوتے ہیں وہ ان کوایک لیاد سے لے کر سوطیار دھیم خورات میں کے براراندازہ کرتے میں ۔ جبم کا ڈ کے یہ کواے چوتھوڑی در مید کھکٹاؤں کو تولید کرتے ہیں ۔ ان کی عفلت وا بمیت کا اندازہ با شدہ ارقام سے کیا جا سکتا ہے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ میسا كر سوره سيدم كرآيات و " ا اليس سان كياكيا ب \_ اجمام آسماني اور ای طرح زین کی تکوین کے لئے دو مرتفے صروری ستھے ۔ وانش نے ہم کو يه سكهاياب، بنا يخ محف من باب الشال خردشيدكي كوين اوراس كى فرع زمين كوارمن تقرر كليس توية جليكا كراكم سحابي كيدوا مطري بالرحار اسكي تفكيك ب-ا دراگر دقت تظریے دیکھا جائے توہی وہ مات ہے جس کو قرآن بے صریحی طور سے بیان کیا ہے کہ دھوئیں نے ابتدا ایک قسم کے الصاق کواس کے بعد ایک قسم کے انفكاك كومنم دياسے ۔

اس (دھوئیں) کے وجود کی نصدیق ہیں جس کوقرآن ابتلائی مرحد عیں کیل دہندہ کا کنات کبستاہے اور علم جدید کی بنا پر حس کو پہلا سحاب کہا جا آ ہے کوئی مغایرت نہیں ہے بلکہ تناسب وارتباط وانطباق برقرار ہے۔

۱- بلیوم ایک تم کا گاز ہے میں کے بارے میں تعبتی بول ہے کروہ نظائے خوشدیس ہے.

آفریشش کا ننات کے سلسلہ بیں جس کوچود عدسوسال پہلے قرآن نے بیان کیا ہے ۔ ممکن شہیں ہے کہ اسکوکسی ا نسان کا کرشمہ اناجائے (۱۰) بلکہ یہ خدائے قددس کا بیان کردہ ہے ۔

Ð



اس طرح منحلہ دگر مسائل کے ایک علمی دقیق مسئلہ ومعت کا ثنات کا ہے جوآخری صدی تک بشر کے سنٹے مجہول تھا۔ لیکن قرآن نے اس حیننت کو اس طرح بیان کیا ہے:

جمے نے آسمانوں کواپنی قدرت و توانا فی سے پیدا کیا ہے اوران کو بہیشہ وسعت دھسترش دیتے ہیں ۔ ۲۰)

اس آیت میں بھیتی طور سے کا گنات کی وسعت ، بادلوں ، کیکٹنا ڈن کا تذکرہ آیا ہے حالا کو کشف و صعت کا گنات کی تاریخ سوسال سے زیادہ پرانی نہیں ہے مغربی وانشمند لینکلن بازشمنت مکھیا ہے :

دفتہ رفتہ علائے ہیئت اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کر بہت دور کی کہکٹ ٹیں جونجومی دور بینوں سے بھی بہت آخر میں دکھائی دیتی ہیں ان کے اندرا کے متعلم قسم کی حرکت موجود ہے ۔ اور یہ دوروالی کہکٹ ٹیں بنظا ہرتھا آگا شسی سے اور ایکدوسر سے بھی دور ہوں بی ۔

<sup>(-</sup>تدريت والنجيل، قرآن وهلم من ٢٠٩-٢٠٧ ٢٠٠ ٢- سوره ذاريات آيت ٢٩

ان کبکشاوں میں جونزد کرنے ہیں دہ بھی ہم سے پاپٹے سونودی سال سکے فاصلیر ہیں ۔ یرسب بہت ہی آرام سے قرت جاذبہ کے ماتحت تحور اتفاوت رکھتی ہیں ادر ممکن ہے کہ یہ منظم حرکات انفاد کا نتات میں کچھ تا تیر بھی رکھتی ہوں پس کا نتات مکون و تعدادل کی صالت میں نہیں ہے ۔ بلکہ صابن کے بکیلے یا در ممکن کی طرح بڑی ہور ہی ہے ۔

اور چونکہ یہ کمکٹ ائین مسلسل ایکد دسرے سے اور ہم سے بھی دور ہوتی جار ہی ہیں اس لئے فرض کیا جا سکتا ہے کا س پوڑھی دنیا کی زندگی ہیں کسی زمار میں سب ایکد دسرے کے ساتھ جمع ہونگی اور ایک تودہ سوڑا ٹی کی تشکیل کرتی ہوں گی۔ (1)

بھی مکھتاہے:

کائنات ما استا نیساط میں ہے۔ ہم جس طرف بھی تفارکرتے ہیں تھے۔
میں کر کہ کہ الیں ایکد و سرے سے دور بوتی جارہی ہیں۔ اُن کے درمیان کا
فاصلہ روقت بڑھاجا رہا ہے اوردور ترین والی کہ کتائیں تند ترین سرعت کے ساتھ
ہمسے دور بوری ہیں۔ شلا معن کہ کشاؤں کا عبالم یہ ہے کہ جتی دیر ہیں آپ
ایک جدیر میں گے اتن دیر میں وہ زمین سے دولا کھ میں اور دور ہو چکی ہوگی۔
ایک جدیر میں کا شنات دور مور ہی ہے جیسے کوئی گلولہ ہوا کے بیج میں بھٹ بالے اور کہ کشائیں اس کے گرہے ہوں کوفور آبی بہت جد دور ہوجائیں کے
عبالے اور کہ کشائیں اس کے گرہے ہوں کر فوراً ہی بہت جد دور ہوجائیں کے
در حقیقت انفخار عظیم کی تھیلوری اسی مفروضہ پر قائم ہے۔
در حقیقت انفخار عظیم کی تھیلوری اسی مفروضہ پر قائم ہے۔
الس تھیوری کے صاب سے ایک زمان ایسا تھا کہ جب تمام ما ڈور جہاں

١- جيان وآيسنائن ص ١١١

اکھا ہوگیا تھا ادراس سے ایک بہت ہی مراکم جم موجرد ہوگیا تھا ۔ ایک معدن تھا ہو مفنا ہیں ایک ایسے جسم سے متعلق تھے ہوسورج سے سیکڑوں گئا بڑا تھا ایجرا ہسا ہم تھا ہوں کے بیٹے کے لیے تیارتھا ۔ اس دقت دس بیلیون سال پیپلے ایک چیکا ہو ذکر دسینے تھا ہوں تھی در ہوں ہے نفیا ہیں ایک ملاہ منتشر ہوگیا ۔ جاب تک محازا ور چیکا ہوند کر دینے وال صورت ، اور کہکشاؤں کی صورت میں کا مُنات کے اندر بڑی سرعت کے ساتھ حالت انہیا طیس دور ہور ہا ہے (د) میں کا مُنات کے اندر بڑی سرعت کے ساتھ حالت انہیا طیس دور ہور ہا ہے (د) میں کا مُنات کے اندر بڑی سرعت کے ساتھ حالت انہیا طیس دور ہور ہا ہے (د) بیجیدگی کی طرف متو میکر رہا ہے ۔ اور یا دولار ہا ہے کہ صفت پر دردگا ری نشانیاں ہیں ہے۔ گئرینش ہے میں اننی زیادہ بین کہ بشراگر صحیح طریق سے غود کرے تو مبدأ ہستی اور قدرت ویزال الہی برا بھان لائے بغیررہ نہیں سکتا ۔ اوراس کے اقداد کے ساتھ اور قدرت ویزال الہی برا بھان لائے بغیررہ نہیں سکتا ۔ اوراس کے اقداد کے ساتھ سے درگوں ہوئے بیٹر نہیں دوسکتا ۔ سورا آل عمل نہیں ہے :

یقیناً ذمین وآ تمان کی پیوائش ، شب دروزکی آمدورفت عقلندوں کے لئے روش دلائل ہیں۔ جولوگ برحالت میں خداکو یادکرتے ہیں ادر بمیٹ زمین وآ تمان کی خلقت کی طرف متوجہ بوکر کہتے ہیں : پروردگارا اس پرشکوہ و میلال دستگاہ کو تونے بے کارنہیں بیدا کیا تو پاک د منزہ ہے۔ بم کواپنے لطف وکرم کے طفیل عذاب د دزرخ سے نجات دے۔ دی



اس ملسلہ میں کہ آسمانی کوات اپنے مدارِ خاص میں تقریب کئے ہیں قرآن کا اعلان سبے:

خدائے آمانی کروں کو انکہ کھے ستونوں پر مبند کیا اسکے بعد عرش پر فالب آیا
اور چاندوسورے کو تمبارا آئی بالیان بیں سے برایک ایک مدت تک اپن گردش کو جاری
رکھتے ہیں۔ خداجان بہتی کے اس کو تدبیر کراہے اور پی نساینوں کی تمبارے کئے
تشہرت کو کہ این بہت کے کروز قیامت اور تقائے البی پرییتین پیدا کرو۔ (۱)
یہ سب جانتے ہیں کہ ٹوٹن (جو دنیا کی ایک معروف شخصیت ہے ۔)
سے پہلے کوئی جاذبہ عومی کے باسے میں نہیں جانیا تھا۔ اگر چرنح تعن علوم کے سلسلہ
میں نوٹن نے بہت سے انکشافات کئے ہیں کین ماذبہ عومی کی تحقیق سفاس کو عالمی
شہرت کا مالک بنادیا۔ نیوٹن کے سلسلہ میں اوگر کھیتے ہیں ، نیوٹن نے یہ بات ثابت
کردی کو اجسام کا زمین پر گرفا، چاند ، مورج ، مرت تری اور سیدوں کی حرکات مب کے
میں ایک ہی قانون کے تابع ہیں یعنی قوت جاذبہ عومی ۔

یونی جن مشکل سائل سے دو جارتھا ان میں ایک سئلہ یہ تھاکہ قوت ماذیہ ایک جسم کردی کے دسید سے عمل میں آت ہے ۔ اور و بہی ہے کراس کے تمام جسم کو مرکز کرہ میں گراہوا فرمن کریں ۔ اور حب تک یہ بات تابت شہو جلے قوت معاذب عوی کا نظریہ و تین حسابات اور بربان ریاضی کی بنیاد پڑایت ہوسے سے زیادہ ایک متم کے البام و مکا شعد پر مبنی رہے گا۔ ۲۱ )

آدپروالی آیت بین گرات آسمانی کافضایس قرار پکڑنا اور ومگردش جوان کے مدار میں جوتی ہے اسکی تسبت نا مربی ستو ہون کی طرف دی گئی ہے۔ یہ ان دیکھے ستون جو کرات کو مکرا دُاودگر نے سے دو کتے ہیں کیا یہ قوت ِجاذبْ عموی کے علادہ کچھ ادبیں ؟ کرمن کو مغدانے آنمانی کراٹ کے لئے مقرد کیا ہے ؟

قرآن اس مقیقت علی کے پیونچانے میں ایسی تعبیراستعال کرآ ہے جربرزمات کے اشان کے لئے تا یں ادراک ہے ۔

امام بمشتم (ع) نے اپنے اصحاب میں سے ایک سے فرمایا : کیا خولئے قرآن میں یہ نہیں فرایا کہ ایسے ستونوں کے ساتھ لبند کیاجن کوتم نہیں د کچوسکتے ؟ (س نے کہاجی إصابی ایس ہے ۔ اس پراسام میں نے اضافہ فرایا : اس کاملاب یہ ہوا کرستون ہیں نگر د کھائی نہیں دسیتے ۔ (۱)

1

## (CO)

مادی حفرات کا نظریہ جوان ان کے قیاا در نابودی پر بنی ہے قرآن اسکو باطن کرتے ہوئے در آن اسکو باطن کرتے ہوئے در آن اسکو باطن کر سے ہوئے کا نتات کی حرکت تکا لی کا دخاصت کرتے ہوئے در آنا ہمان کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کس طرح محکم بنیاد پراس کو ق آئی ہے اور سنتاروں سے دکس طرح) آزا مستد کیا ہے کہ جس میں کسی تنم کا خلل نہیں ہے کہ ہم کا نتات کی تحلیق اول سے عاجز ہو گئے تھے ؟ (آناکر دوبارہ تحلیق سے تشکی مسوس کریں) جکہ خود یہ لوگ ( مسئکرین) ہروقت آفرینٹس کی نئی پوشش میں ہیں دون مسوس کریں) جکہ خود یہ لوگ ( مسئکرین) ہروقت آفرینٹس کی نئی پوشش میں ہیں دون مسئوں کریں) جنی جولوگ کا نتات کو اپنی کو تا و بینی اور تنگ تظری کی بنا پر حالت توقف و سکون

یں خیال کرتے ہیں وہ صریحی اشتباء میں ہیں بلک خود وہ لوگ اور یک انت مسلمل حرکت میں ہے۔ کا کنات کی عمومی حرکت انسان کی حرکت سے پوستہ ہے جلکہ مرفے مرکے بعد بھی جب کک دونہ موعود متبی نہ ہوا ور وعدہ گا والہٰی نہ ہوریجی جائے انسان کی او ما ان حرکت محتدر متبی ہے۔ اور موت کے ساتھ وہ حرکت توقت پذیر نہیں ہوجایا کرئی ۔ حت ماتھ وہ حرکت توقت پذیر نہیں ہوجایا کرئی ۔ حت کو اندان اس حکمت انگیز مسئلہ کو حریف فلسفہ کے جانب المرکت مسئلہ کو حریف فلسفہ کے جانبہ المرکت عامل میں دہے والے اور فلسفہ کی تاریخ سے مابقہ خرکھنے والے ایک ویس کو اندہ شخص کی طرف سے اسکی حق تقت کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جوانسانوں کے لئے جنہ اجھاتی دکھتا ہے اور وہ مسئلہ بھائے وہ حریف اور وہ جود درستا خیز وصاب دسی کا مسئلہ ہے اور آخر کا دانسانی مسؤلیر کی کا بیان موٹ ندگی کے اندر ہے۔

ای طرح قرآن زمین کی اندردنی حکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ا عهان کرتے ہے: کیا تم پہاڑوں کونہیں دیکھتے ؟ تم خیال کرتے ہوکہ یہ جامدوساکن ہیں (نہیں ہنیں ) یہ بادل کی طرح امدونی مرکت میں ہیں یہ آ زینٹی الہی اور حرکت درونی سازندگی اور صنع خداست ، کہ جس سنے صمیح اسلوب سے ہرچیز کونیا یاسیے اوروہ تمہارسٹراعمال و رفتار سے آگا ہ ہے ۔ ۱۰)

ادپر والی آیت بباڑوں کی ڈائنا میکی اوراندونی حرکت کو باتی سے کراگرچی تمہاؤ خیال ہے کہ بباڑ جامدا در سے حرکت اور دشد ورونی کے بنیر بی ۔ میکن حیدت مال نہیں ہے ۔ بہی بباڑجو بط ابر جامدا ور سے حرکت بیں بادلوں کی ماند (جو تمبار مراسے تاب رئیت اور قابی احساس ہے) دشد درونی اور بیشروی کی حالت بیں ہیں۔ اور برجر پر کا

ارسوره مخل آیت ۹۰

انتحکام و کول اسی حرکت کے دسید سے تعقق پذیر ہے اور یہ منع دسازندگی خدا یعنی قانون حرکت فطرت کے تمام فلوا ہراد داجزا، پر حاکم میں ۔ ادر سبب استحکام میں۔ اس تعبیر کا انتخاب ہو سکت ہے قرآن نے ہاڈوں کے وزن و سکین واسٹکام ک بنا پر کیا ہوآکہ قدرت پروردگا دکی تقریع کر سکے اور یہ کہ دم کام کے انجام دینے پر آدد و توانا ہے ۔

## 000

اوجوداس کے کہ حرکت زمین کا نظریرگا بلا کے زمانے سے کانی دلائی کے ساتھ
دنیائے علم پر پیش کیا جا چکاہے۔ یکن ابھی تین تشرن سے زیادہ مترت بنیں گزری
کہ زمین کی مرکزیت اوراس کے سکون کوسلم مرل کے بطوراوزا قابل تردید سجھاجا تا تھا
جس وقت گا بیلائے یہ نظریہ بیش کیا ہے اس کوشدید دخرت و نحالات کا سامنا کرنا
پڑا ہے ۔۔۔۔۔ لیکن جا ہلیت کے تاریک ترین دور میں قرآن نے زمین کی حرکت
اور ہیاڈوں کے اسراد سے پردہ اٹھا یا تھا جو اس زمانہ کے لحاظ سے ایک بیت ہی ہیجیدہ
علی حقیقت کا بیان تھا۔ پٹا کچہارشاد ہوتا ہے:

کیا ہم سنے زمین کو تہا رہے سنے گہوارہ بنیں قرار دیا اور پہاڑوں کو سیخ کے ماند نہیں قرار دیا (۱)

دەسرى جگەاعىدان بولماسى :

خاوندعام فرمين يس بباروں كو قراردياً كراس كى اسوروں حركت كو

دو کے رہے۔ (۱)

قرآن زین کو گہوارہ سے تشبید یا ہے کیو کل گہوارہ عین حالت حرکت میں بھی آرام کی جگر ہے ۔ دوسری آیت میں تشبید کو عوض کر دتیا ہے ادر کہتا ہے ، زمین کو تنہارے لئے ہم نے اس ادف کی طرح پیدا کیا ہے جو سلسل آ ہستہ حرکت کرتا ہے اور اپنے موارکو تکلیعت نہیں پہونچا آا ور اپنے مالک کیلئے رام وطبی ہوا ہے ۔

مندآن نے زمین کی موکت کا نظریواس وقت پیٹی کیا تھا ہے۔ بتریا پذرہ قرنو سے مطلبیوس کا نظریُ سکون و موکزیت زمین تمام وانشمندوں کے افکار پر حکومت کرا تھا\_\_\_\_ادرید مرف قرآن تھا جس نے گا لیدسے تعرباً ایک مزارسال پہلے نظریہ مطلبیوس کو باطن فراردیا تھا۔

ادداو پُردا لی آیت میں ایک ایتھے پراہ سے پہاڑوں کو بنزرا سینے پیش کرکے زمین کو پراگندگ سے بچائے کا صامن قرار دیاہیے ۔ یہی وجہ ہے کہ زم ولطبعت شخر کوخاک ہ زم ریگ سے زمین کو چیپایا ہے ۔ ادراگر زمین پُرصلابت وسنگین پہاڈوں سے خالی ہو آن تو ہے تردید کشش وجا ذبہ ماہ کے تحت کا ٹیر ہو آن اوراس کا ثبات دریم د بریم ہوجا آبادروہ اضطراب ولرزش کی وجہ سے ختم ہوجاتی ۔ ویران کرنے والے جزر و مد بھارے اس کرۂ ضاک کو نیست ذبا بود کردیتے ۔

لیکن میخوں کی طرح بہار وں کا وجود آنیا پرتقاد مت سے کہ زمین کو انبدام سیات بوسفے سے محفوظ دکھنا ہے۔ اس کے بادجود ناآرا می یا معمولی سی ارزش اس مدیک نبیں ہے کہ انسانوں سے انجی آسائش و ثبات زندگی کو سلی کرسلے

ا مورد تنمان آیت ۱۰

اس کے ملاوہ پُر ملابت عظیم ہاڑوں کا دجود ، امواج شکتدہ کی توت ، پکھلے ہوئے مادہ کا دجود زمین کے اندون گازوں کو بھی دستے پیاٹ پرکنٹرول کر اہے ، اورزمین کے اوپرسے ہا رام مرتباً تحاقے توریع مسکون کی سطح مجیث پھلے ہوئے مادون سے مِنْبِشْ وَ الماطم مِیں دہتی اوراس کا جہود دگر محوں ہوجاتا ۔

اس حقیقت کو پیش نظر د کھنتے ہوئے کر پہاڑ مینزلائی جی ۔اس کرہ خاکسے پرسکوں وآلام انہیں بہاڑوں کی برکت سے ہے۔

زسین کے کردی ہونے کا مسئلہ بھی قرآن نے بعبورت کا یہ پیش کیا ہے۔ خانخدار شادیے:

مشرقوں اور سزدوں کے برورد گاری قم ۔ (۱)

یبات بدیمی ہے کہ جب سٹرق دسزب ستعدد ہو بھے توزین کر دی ہوگی کیز کہ و ماپنی سرکت وضعی کی سنا پر اپنے ارد گرد مشرق دمغرب کی نعداد اور طلوع وغروب کے نقطے بدا کرے گی ۔ کیونکہ زمین کا ہر نقطہ ہر لھند ایک گردہ کے لئے مشرق ہوگا اور دوسروں کے لئے مغرب ہوگا ۔

اب آپ ہی شائیے کیا ہے تائق اس کا برآ مانی کے ان عمیق معانی کیطرت م کومتو مرتبین کرتے ؟ اور ہم کوان معانی سے آشنا بنیں کرتے ؟

5



قرآن مجید دو ده دینے دالے جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے جو کچوکہا ہے

وہ آج کے علم ہے بالکیہ موافق ہے ۔ پنیا نجیارشا دہوتا ہے :
سوانات میں (یعنی) تمہارے گلوں میں در حقیقت تمہارے لئے ایک موزش و مبتی ہے ۔ ہم حیوانات کے بدن کے افروج چیز بالی جاتی تھی اس سے اور خون و محرب کے درمیان سے تمہارے پینے کے لئے خالص دو دھتم کو دیتے ہیں کر جولوگ دودھی ہیں ان کے لئے اس کا بنیاآسان دگوارا ہے ۔ (۱)

جولوگ دودھی ہیتے ہیں ان کے لئے اس کا بنیاآسان دگوارا ہے ۔ (۱)

مزاکر مورسی بوکائی

مزرکر کرنا ہے :

علی نقطۂ تقاریدے اس آیت کو سمجھنے کے سئے دکا نت الله عضاء کے دانش سے مدد حاصل کرنی حاہیے ۔

اصلی فذال مواد بوبطور کی بدن کی خاطت کرتے ہی یہ فذال مواد نظام ہے ضمی شیبائی تغیرات کی وجہ میں معمل ہوئے تغیرات کی وجہ میں موجود ہیں ماصل ہوئے ہیں جس وقت یہ رودہ کے اندر کیمیا ٹی تندیل کے مرحد میں پہنچتے ہیں تورودہ کی دیوار سے جریان عمومی کی طرف گزرسے ہیں۔ یہ گذر دوطریقوں سے ہوتا ہے: دیوار سے جریان عمومی کی طرف گزرسے ہیں۔ یہ گذر دوطریقوں سے ہوتا ہے:

٢ \_\_\_ الأداريد إن داريد

اس صدرت میں پہلے مواد فلڈا کی حبگر میں جائے ہیں اور وہاں کھے تغیرات بوستے میں اور مجرا نخب ام کار وہاںسے باہرا گرجراین عمومی میں شامل ہو میافت

۱ - سورہ کمل آیت ۱۱ ۲ - ایک بدے دنگ سیال شے جوبان میں ہوتی ہے جوبان میں ہوتی ہے جوبان میں ہوتی ہے۔ ایک بدات کے بغیر مرکسب خواث

یں۔ اس طرح تمام غذائ مواد خون کے ذریعہ متعقل ہوتے ہیں دورہ نبائے والے عوامل جھاتیوں کے خذود کے ذریعہ شیکتے ہیں اور یہ غدد دان غذاؤں کے مہنم شدہ ابزاء کے اکتھا کئے ہوسے اجزاد سے تغذیہ کرتے ہیں جوجرانی خون کے واسطرسے ان کے لئے لائے باتے ہیں۔ بہن خون نعش درایات کمتہ ہا در غذاؤں سے استخراج سکے بوئے مواد کو غدو دریت ابن ہے جو دودھ بدا کرنے والے ہوتے ہیں سے لئے غذا اولے کا کا دیتے ہیں اس طرح دو مرسے اعضاء کے لئے بھی کام کرتے ہیں ۔ مورٹے مواد کو غدو درہ میں عمل کرنے میں اس طرح دومرسے اعضاء کے لئے بھی کام کرتے ہیں ۔ میاں پر تمام چیزی بر منظور دوبارو کی محقوای دودہ وخون سطح دورہ میں عمل کرنے میں ۔ ادریہ معلومات نظام مہنم کے شیمی اور فیز الوجی سے ماصل ہوئی ہیں ۔ ادریہ معلومات رسول خذا اس ایکے ذمانی مکمن طور سے معقود تبھے ۔ میں سرچیا ہوں کو فت آن کے اغدایی معلوماتی آئیت کا وجود خود مود میں اس اِت کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی خکرا نسانی کا کام ہرگز نہیں ہو مکتا۔ (۱) ہی اس اِت کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کسی خکرا نسانی کا کام ہرگز نہیں ہو مکتا۔ (۱)

**COD** 

ا بھی زیادہ مدت نہیں گذری ہے جہان علم کے محتق محزات نے یحیتی زمانی ہے کہ نبات میں بھی تعقیم کا عمل پایا جاتا ہے اور پر کر ہرزندہ موجود نروسا تہ کے تعینی ہے کہ نباتی سے بہیلا ہو ایسے ۔ تعینی سے بی پیلا ہو اسے ۔ میکرومکو کیا گئی تحقیق سے پہلے اور ذرات تک انسان کی رسا الی سے قبل کی کو

در توریت ، الجیل ، قرآن و علم ص ۲۹۸ (۱) ایی فردین بن سے ست ار کی کران کورک با

اس ملسلمین وانشندوں کے فراواں تحقیقات و تجربیات نے یہ اِت اُبت کی ہے کہ تعقیم سے پہلے تولیوشل مکن ہی نہیں ہے . مرت معض کیا ہوں میں تعلیم سلول کے واسط سے یا کا این میں آہے ۔

سب سے پہلے جن شخص سنے واضح دروش طریقہ سے اس علی عقیقت کی شریکا کی ہے وہ وانشمندِ مشہور سویدی تھا جس کوشارل

(16A6 . 16.6) UT = (

ا بیت تولیدمشل گراه علی اطلاعات کے سیارے عمو کا اساس تعقیع پراور ذرات ذرہ بینی کے ساتھ مخصوص ہے ۔ اور تعقیع کے شتقل ہونے کا ذریعہ حشرات الأرض، محصیاں ، شہد کی مکھیاں وغیرہ ہواکرتی بیں اور بنیا دی اور عمومی طورسے تعقیع کا ذریعہ ہوا ورا ترصیاں ہوتی ہیں جربے وزن ڈرات کوہوا میں شنشر کردتی ہیں ۔

دنیائے نباآت کے اندرزوجیت کاسٹلا وزلم کیاہ شاسی میں سلونہائے فرومادہ کے وجود کو جوابحی کمکسی کو صلوم نہیں تعمیا درشر کیلئے :اثنا فتہ تھی ۔ قرآن ممیکسی ابہام کے بغیر فری وضاحت سے بیان کر آسے در کمال نصاحت اعلان کراہیے :

کیا پرلوگ زمین کونیں دیکھنے کرہم نے گیا ہوں کواس میں جرراپدا کیاہے (۱) دوسری مگرا علان بولیے :

ہم نے آسمان سے پانی آماراا دراس کے دسیاہ سے نملف نبا آمات کے قسموں میں جوڑ سے جوڑھے پیدا کئے ۔ (۲)

(١) سوره طر آيت ١٥)

۱ - سوره شعواد کیت ۷

تىسىرى كىلارتىاد بولىب

یک و منز، ہے وہ فداجی نے تمام ممکن تکوجرڈاجوڈا پیاکی خواہ دہ نبانات ہوں یا نفوس پشر یاد دسری مخلوقات بین سے تم واقف بھی نہیں ہو ۔ (۱) قرآن انسان ، جوان پھرنیا بات میں زدجیت کو بیان کر کے اس کے دائرہ کو انسنا وسیے کرنا ہے کہ جس میں تمام اجزائے عالم بستی آجا کا ہے اور دنیا میں جوچیز بھی ہوئر کہی جاسکتی ہے وہ اس قانون سے مشتنی نہیں ہے۔ بہنا نچہ قرآن کہنا ہے : ہم نے ہر چیز کو جو ڈاپیدا کیا ہوسکتا ہے تم خداکو یاد کرد ۔ (۱)

عصرما صرص انسان نے پی عمیق تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ تکا لاہے کہ بغیر استشاد کا ثنات کے تمام مادوں کواگر تعلیل نہائی دیجائے توآخریں ایک چھوٹی سی چیز پرخاتمہ ہوگا جس کواٹیم کہا جآتا ہے۔ اور یہت ہی چوٹا سا مزوجی دوحسوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک مثبت ایک سنی ۔

اگرچ ماہیت کے لمافاسے یہ دونوں جزد برابر ہیں ادر کیساں ہیں لیکن ایک میں مشبت الکو کی کو قدم ہے۔ اورایک میں مشبت الکو کی کو قدم ہے۔ کو جدم ہے۔ کوب کے بعد ہیں ہے۔ کوب کے بعد ہیں ہے۔ کوب کے بعد ہیں ہے۔ کا معدوم ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کا معدوم ہے۔ کا معدوم ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کا معدوم ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کا معدوم ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کا معدوم ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کا معدوم ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کوب کوب کے بعد ہے۔ کوب کوب کے بعد ہے۔ کوب کوب کے بعد ہے۔ کوب کوب کے بعد ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کوب کوب کے بعد ہے۔ کوب کے بعد ہے۔ کوب کوب کے بعد ہے۔ ک

تطب مخالف کی طرف میلان درختیتت برا کی کے طبیعت بیں جھیا ہوا ہے کواس مبذب وانجذاب کے تحق کے دقت ایک موج دیت سوی شخفق ہوتی ہے۔ جو الکٹرک کے بارکے لمافط سے منتخ ہے ۔

جس ماحول میں قرآن ما زل ہوا ہے \_\_\_\_ یعنی جبالت و نا دانی کا ماحول

۲- مورنددارات آیت ۲۹

ا مدن ليئين آيت ۲۵



\_\_\_\_\_اس ماحول میں برجر کے جوڑا ہوئے کی تغییر بہت ہی جیرت اکیز ہے کہ کو کہ جی دوجہم کے درمیان دوفتم کے الکر ک ایر کی کشش موجد ہو دہاں بطور کی زوجیت کے اطلاق کے لئے کھ حضوصیات صروری ہوتی بین ادریہ مکل طورسے دو محلف مین کے درمیان کشش سے مشابہ ہے ۔ ادراس زمانہ کے افق انتکر کے کھا طسے اس علمی واقعیت کا بیان ایک بہت ہی جالب ادر رسانغیر ہے ۔ جیکہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی کچھ پہلے تک موضوع کے فیز کی کیفیت سے کوئی شخص صریحی اور تعلمی واقعیت بیس رکھا تھا ۔ انہیں رکھا تھا ۔

اسس بناپرایٹم کے اندر بھی زوجیت کے ہونے سے پنتی نکالا مباسکتاہے کہ مادّی دنیا کی بنیاد زوجیت کے قانون پر ہے اور اس مادّی کا ثنات کے اندر کوئی موجود ہس قاعدہ سے مستنشی منبس ہے -

پال رابراک انده کے بر جزر کے برابراکی جزوصندمادہ بھی ہے۔ ۵ ۱۹۵ یس اس کا تجربہ بھی ہوگیا اور علمائے نیز کی نے ایم شکن مشیوں کے ذریعہ مند پردٹون اور صند فوٹرون اور مندمادہ کا اکمشاف کریا اوران کو اس بات کا یقین ہوگیا کرصندمادہ کی دنیا بھی دنیا مادہ کی طرح ہے ۔ اور یہ دونوں مادہ وضدمادہ ہے براہ بھی ہواکرتے بیں ۔ (۱) اور بیویں صدی کا فیز کی دان اکس پلاک

كتاب،

برمادی میم الکرفون اور پروٹون سے مرکب ہے .(۱) علوم طبیعی کا ایک عطیہ بریعی ہے جو تجربر کا ہوں کی تا ٹید سے پایہ شوت مک

۲\_تقورجان درفیزیک مدید ص ۹۵

ا \_ محلددانشندسال و تماره م

يهوني جيكاب ادر وديرب:

جم زمین کی افزائش کا موصوع دیشد نباتات کے ذریعہ ہواکر کہ ہے۔ جیسہ پانی حیا ہےائے زمین کے اندر رخنہ پراکردیا ہے توجو ہوا دیاں پراکٹھا ہوگئ ہے۔ دہ اندر کی طسرت جل میاتی ہے ادراس کا تتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمق زمین کی حالت بیں جھا خاصا جوش پرلا ہوجا آسیے۔

ادر بجرحب ارش ہوتی ہے اور الی زمین کے متی میں تفوذ کرتا ہے تو نبا بات
کی جڑی اپنی حرکت کا آفاذ کر دیتی ہیں اور مٹی کے اندر بینٹرنت شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے اندر بینٹرنت شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے اندر بینٹرز ادر از کہ تربیت
سی جڑی خورسے سب ہی جانتے ہیں کہ بجرا صلی جڑوں سے فلر مینٹرز ادر از کہ تربیت
سی جڑی جوایک سینٹی میٹر میں ہوں ہو سکتا ہے چار بنزار دوسو کی معدود تک ہو پنے جائیں ۔
جڑیں جوایک سینٹی میٹر میں بول ہو سکتا ہے چار بنزار دوسو کی معدود تک ہو نے جائیں ۔
محققین کی تفلر سی جڑی اپنی ہو ، ہی صوفر دریات کو ہواسے ماصل کرتی ہیں اور اس تربیب سے زمین گھاس ایک ہے کا فی
دواہے جم میں چندگا امنا فرکر ہیتی ہیں ۔ اور اس تربیب سے زمین گھاس ایک سے کا فی
ستوم اور پر جم موجاتی ہے ۔

ابآليك موره في كي إنجوياكية برطع ،

اورزمین کود کیھوجب وہ خشک اور بے گیاہ تھی ۔اس وقت ہم سفاس پر این برسایا تو وہ حرکت وجنبش میں آگئی اور پر حجم ہوگئی اور محکف خوصورت قسموں کی کھا۔ اگلے نے گی ۔

دانش نوے ترآن کے مطابقت کی یہ مجد ایک دلیل ہے.

2



مشرآن مجید نے ایکسا در پدیدہ طبعی کا ذکر کیا ہے ۔ یعنی ہوا جر بار آ ور ہونے کی عامل ہے ۔ ارشا د بترا ہے :

بم نے ہواؤں کو بھیجا جو صاملہ کرنیوالی میں اوراس وقت آسمان سے پانی برسایا '' قرآن نے اوپر والی آیت میں آفرینش کے ایک بڑے دانسے پر دہ اٹھایا ہے سینی بادلوں کا صاملہ ہوتا اور ہواؤں کا صاملہ کرنا۔

متدن انسان سے اکٹریک وسائل ادرسنتی آلات سے استفادہ کرتے ہوئے آخری سالوں میں ہواشٹاسی کے سلسلہ میں کافی میٹرفت کی ہے۔ اور متورولوڈی بینی ممکلہ موسمیات جایا ہے۔

موسمیات کے ماہرین کاکہناہے:

یہ میان لیٹا چاسپہنے کہ مرف دوچیزوں کے بھا یس بخارِ آب کا وجود \_اورشکم سیر ہونا \_فضاکی ہوا وُل کا حالت اِشباع میں ہونج جانا\_اِدل بنانے اور بال برسنے کے لئے کا فی نہیں ہے ۔ بکد ایک تمیسری چیز کی مجی خرودت ہے اور وہ عمل لقاح ہے مینی صاموکرنا ۔

Ð

اسک توضیع بہ ہے کر پدید الم طبیعی کے طہوری جمیٹرا کے شم کی رکز اور النے ہوا کرتی ہے . مشلًا اگر الی نابعی اور تعمل ہے تو ممکن ہے کصفر کے درم سے نتھے حیلا حالے اور تجمد زم واور

۱ - سورهٔ جمرآیت ۲۱ -

مودرم پربیزی کے بعد بھی بہت ہر کے بعد بوش بدا ہوائی طرح بخاراً برکیلئے مکن ہے کہ حالت اشاع میں ہو پھنے کے بعد بھی بہت ہر کے بعد بوش ہوا ہوائی طرح بھی جائے آواسکے والے انتے جہوئے اور ہوا میں مقتی ہو کے رہ بہاتے ہوں گرکہ تے ہی نہوں اور اس کی وجہ ہے ہی نہر ہوائی ہو ۔ میں اگر تھا کہ جھوٹے اور نہ دکھائی دینے والے ترجی ہوائے ہمار کدراوں کے اور سے آجائے بین ان سے طعنہ ہو کہ ہوا کی بیاس سے مہتر یہ ہو کہ ہوا کی رہوب کے وار میں منعقد ہوئی ہوا ہے وار میں الاتریس منعقد ہوئی ہوا ہے وار دیوا کے ذریع متشر ہوجائے وقع المرکان ہدا ہوجا اسے ۔ بوادر دیوا کے ذریع متشر ہوجائے وقع الدی کا اسکان ہدا ہوجا ہے ۔

مختر یک بواوں کے نضادم و کا طم واخلاط کے زیرا تربار تی کے پہلے چھوٹے چھوٹے تعلرے ہم مل جاتے ہیں اور مجروف رفتہ بڑے ہوکرا پنے وزن کے زیر اثر تودہ بائے ابر کے درمیان سے کرنے گئے ہیں .

بوامی معلق اجسام اور خوارض زمین سے بادلوں کے مختف مکر وں کے محراجاتے کے رزیراثر ایک چمک پیدا ہوتی ہے جو بجی ہوتی ہے اور یہ بجلی شدید چمک اور دور دار کوک کے ساتھ ہوتی ہے ۔ اس کی وجہ سے بھی بارش میں زیادتی ہوجاتی ہے ۔ کیونکواس کی وجہ سے ایک گانہ پیدا ہوتا ہے میں کو " اُزُت " کہتے ہیں اور یہ زیادتی بالان میں معدگاً ہواکر آسے ۔

مخقر یک تشکیل ابرا دراسی تقویت خصوصاً نزول بادان یا برت باری عمل لقاح کے مینیرعملی نہیں بوسکتی ۔

مصنوعی ارش میں بھی تعقیع مصنوعی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسطرح کرص بواس ایر بن جلنے کی آمادگ ہوتی ہے لیکن وہ تاخیر تعاول کی مالت میں بوتی ہے تو ہوائی جہاز کے ذریعہ غبار آب یا سنبور (وہ برن جربور کی مالند میک رہی ہو) برن سے گرد ابن الم سُیڈرائید کا ربونیک () چوکک دیتے ہیں تو اپش جومغري دنياكا جانا بهجإنا مشهوردانشمذ

برجاتی ہے۔(۱) واکٹرمورس اوکائی

ہے ورفتران کے بارے میں کہنا ہے:

عبدین کے اندرعظیم علی غلطیاں موجود ہیں۔ لیکن قرآن میں مجھے کوئی علی علی م نہیں کی اس چیز نے مجھ کو مجود کیا کہ میں خودا ہے سے سوال کروں کہ اگر کمی اضان نے قرآن کی نفینیٹ کی ہے تو یہ کیسے مکن موسکتا ہے کہ ساتویں صدی عیسوی میں لکھی حالے والی کمآب کے اندرا سی چیزی کھی گئی ہیں جوآج کے دافش جسدید سے موافق ہیں ؟

آخراس مختیفت کے لئے کون سی بشدی توجید کا تا ہوا جا سکتا ہے ؟ میرے عقیدہ سے کوئی توجید مکن نہیں ہے کیؤکد کوئی ایس علت نہیں معلوا کی جاسکتی کر شبہ جزیرۂ عرب کے باشندوں ہیں سے ایک شخص حب زمانہ میں فرا من کے اندر ( داگر ہر) ادشاہ حکومت کرا نفسا اتن زیادہ علی اطسادع رکھتا ہوکر جرمادی معلومات سے دس صدی آگے ہو۔ (۲)



۱- این ایدراید براس چیز کو کیتے ہیں جو پانی سے مرکب بوستے وقت ایسید (۱۱۵۰) پیدا کرنا ہے ۔ یا لک ایسا گاز ہے جس کی بوتنداور مزہ ترش بوتا ہے ۔ آتش فشاں بیاروں کے پس بوتا ہے ۔ قندوغیرہ بنانے میں کا را مد بوتا ہے ۔ ۲۔ قدیت انہی تران دعم می ۱۳۰۰



## کی پیشیں گوئی

جس وقت مسلمان بہت کمزور ستھے اور دنیا کی دوبڑی طاقتوں نے \_\_\_
ایران وروم \_\_ مشرق و مغرب کوتقسیم کر رکھا تھا۔ اس وقت سٹبہ جزیرہ عربتان
کے سرحدوں کے قریب ان دونوں حکومتوں میں ایک شدید خوزیز جنگ ہوتی ہے
جس میں کا میا بی ایران کے قدم چومتی ہے اور روم کی متمت میں شکست تکھی جا
چکی تھی ۔

دوی حکومت خاپرست اورایرانی حکومت آنش پرست تھی جب رومیوں
کوشکست ہوگئی تو مکہ کے بت پرست بہت خوش ہوئے اورمسلما نوں کو اس سے
بہت غم وا ندوہ بہنچا کیو کداسی خونی جنگ میں بیت المقدس بھی ایران کے باتونگ
گیا ، مشرکین مکسنے ایرانیوں کی فتح کواپنے لئے فال نیک خیبال کیا اورائس
سے انبوں سنے پر نیتجہ نکا لاکہ ہم بھی سلمانوں ( خداپرستوں) پر فالب ہوں گے
اس وا قوسے مسلمان بہت ول ننگ ہو گئے اورآ یندہ کے لئے اضطراب
خاطرا و دخوف وامن گیر ہوئے لگا ، اسی اثنا میں جبر نیل وحی لے کرآئے کہ دی
سال کے اندرا خدرخوا رومیوں کو ایرا بنوں پر خالب کر و سے گا ، اور جنگ کا پائے۔
رومیوں کے حق میں بہٹ جائیگا ، چائی قرآن کہتا ہے :۔

عادى مرزين كرزوكي دوميون كوشكست بولى كيكن يرلوك آكده اين وتثمون

پر کامیاب وفتح یاب ہونگے ایک ایسی مدت میں جودی سال سے کم ہوگ ۔ اس سے پہلے
اوراس کے بعد تمام امور وست قدرت بس ہیں اور جس ول دوسیوں کو اپنے وشمنوں پر
کامیا بی ہوگی موسین اورا سلا کے پروکا روں کو نوشی نصیب ہوگ ۔ اور خدا جس ک
چاہا ہے مدد کرآ ہے وہ قدرت والا اور مہر بان ہے ۔ بیغوا کا و ندہ ہے اور خدا کا
و عدد کہجی تخلف نیر رہیں ہوا ۔ میکن بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جائے ۔ ۱۱ )
قرآن کی پیشن گوئی 170 عیسوی مطابق دوسری ہجری میں جی بایت ہوئی اور ابھی س
مال ہور سے نہیں سوئے سے کھے کا یوان وروم میں دو ار ہ سخت ترین جنگ ہوئی او واس میں
روموں نے ایران کی زمین برقیعنہ کرایا ۔

ایک شکست خورده ملک کی فاتح ملک پرکاییا بی پودے بیتین کے مساتھ پیشین گوئی گرنا جس کے سنے قطعاً کوئی قریز بھی موجود نہیں تحااس بات کی وَجید کمیوں کر کی جا سکتی ہے ؟ رمول اسلائ نے مستقبل میں بھٹی کا میابی کی حتمی اطلاح کہاں سے حاصل کی ؟ کیا عقل وافصات کا نقاضا ہے کواس خبر کومسیا سی حضرات اور سیاسی مغیر من کی خبروں کی طرح مان ہی جائے ؟

آیا کوئی ایسا معیار ہے کہ میں سے یہ پتہ سگابا میائے کرمغلوب قوم میں کئی جنگ کی وجہ ہے دوح کلی کئی ہوا ورجن کا اعتماد قوم گیا ہو وہ ایک محدود اور محضوص زمانہ میں فارنخ قوم پر غالب آنجائی کی اوراس کو کا میابی صفیب ہوگ ؟ یہ بات ذہن میں دکھیئے کرجنگی کا ببابی میں بہتسے مسائل وربیش ہوتے ہیں اور معمولی می کیمینیکی خلطی جنگ کے سروشت کو بدل دیتی ہے۔ اس کے خلاوہ کھھ

١- س دوم آيت ١

نیں کہا جامکہ ایک ای طاقت ہے جواس فتم کے جنگی ماد ڈکیٹری تین کے ساتومتیل قریب میں خبرد سے کمتی ہے ؟ کیااس فتم کے احد مادی طاقوں کے بس کی بات ہے ؟





قرآن مجیدنے کچوادر بھی ٹیٹین کوٹیاں کی ہیں جن کے کچے تو نے پیش کئے جاتے ہیں ۔

ا فقح مکہ ادر سلما ہوں کا مشرکوں پر غلبہ دنیا کچہ قرآن کا ارشاد سے ،

خلاونہ نام نے اپنے پیٹیر کوخواب ہیں جس کا الہام ذبایا وہ پیجا اور حقیقت ہے ۔

بے شک نہایت آ کام واطیبان سے آپ مسجدا لحام میں داخل ہو نکے اور اپنے سروں کچے منظودا ٹیں گئے اور اپنی آپ نہیں جا منظودا ٹیں گئے اور اعمال تعقید پراح ام کو بغیر کہی خوف سکے انجام دیں گے ، جو اپنی آپ نہیں جا خوان کو با قا ہے اور ( نتج مکہ سے پہلے ) دوسری کا بیابی بھی حاصل کرد کے جزز دکیے ہوگئی ۔ (۱)

اس آیت میں سجدا لوام میں دخول بغیر کسی ترس و براس کے عمال بڑو بجالا نے کا اور مشکین کی شکست کا نذکرہ کیا گیا ہے۔ بینی پیشین کوئ کا گئی ہے اور اس کے مستقبل قریب میں مسلمانوں کی دوسری کا میا ان کی بھی فوشخبری دن گئی ہے ۔ ماہ کہ مکر میں مسلمانوں کا آنا اور آرام و مکون سے اعمال عرو بچالا آن سخت حالات میں کسی بھی کارشنا س اور فوجی مشیر کی نظر میں تحقق پذیر نہیں تھا کیو کہ بیروان اسلام کی حالت اس و تست بہت خواب تھی مشیر کی نظر میں تحقق پذیر نہیں تھا کیو کہ بیروان اسلام کی حالت اس و تست بہت خواب تھی ہیں ورحقیقت یہ خل بری اقدام اور بدنی قدرت اور مجا پین کی مستم تیاری کی وجہ ہے کا میا بی نہیں تھی بلکہ یکا میا بی حذا کی مدد جو مجابدین کے شاسل حال تھی اس کی وجہ سے تھی۔

ا. سوية منتج آيت ٢٦

4

قرآن کے تنام معزات وفتر مات خلاکے مکم سے بوتے بیں مگراس میں اس موموم کا کرار قدرت انتماب واختیار اور ابعاد دسیع کی محایت کرتے ہیں ۔

اری کاروری ایک اندر جو حقائق موجود تھے اور جواجہ شنائی تینرات تھے اکمو صروری شاط وعواس کے بیٹی نظر شکست وریخت کرنے کے نشا نبیار نے کوام تھے ۔ ان حضرات سے مفالے کے معاشرہ پر چھائی ہوئی آ اریکیوں کوجو خلا تک پہو پچنے سے سدراہ تھیں ا ہے پرُ نفوذ نورا نیت سے جاک کردیا اور باذن خعاان انوں کور شدو ہاہت کی طرف ہے گئے۔ اس اریک دور میں ارتز کا کی منرورت تکا میں اس ات کی مقتصفی تھی کہ بلند تخصیدو کا ظہور ہو ۔ اوران حضرات کی آمدا ساسی علی کی نیا پرایک آ دبئی منرورت تھی جس کا ہونا منروری تھا ۔

اری تحقیق و تجربی بہ بنائے بین کوانیا دانسانی معاشرہ کوبیت ترم طاسے برتر معاشرہ کی طرف عبر کرانے کے سلٹے آئے تھے۔ اور دوسرے یہ خودانسان ہے جس کو بدو تعذ فلور جوادث کی گردش کی شناخت کے پالیے برا درائے مقاصدِ بند کی طرف ہستی کی دائمی حرکت کے ستون پر مبدار آ فرینسٹس پرا عتقاد وابیان رکھتے ہوئے تمام مردوات کی ستبیح کے ساتھ ہم آ بنگی رکھتے ہوئے عمل شائستہ کرکے سمت خدا کے داستہ کو استوار رکھنا جا ہیے۔ اورا پنے فائدہ کی تلاش کرنی چاہئے کا کیوری زندگی میں اس کا انسانی جرو خلیفۃ اللہ کے عنوان سے آشکا دا ہو۔ جرو خلیفۃ اللہ کے عنوان سے آشکا دا ہو۔

اس تسم کا ذندگی بنالیدا اس کے لئے حوادث طبیعت وہستی کے تقابر میں زندگی کی قدروقیمت کا بیان کرنے والاسجا درسرز مین کے اوپراکی رشد افت مغیوم جا ہے۔ اربزی گواہ ہے کردزشماں قیلنے والے انسان انبیا سکے دبائی تعلیمات کے تحت تمام چنروں سے باتھ وصولیتے ہیں آکاس چنرہے مقدل ہوجائیں جو بمہ چنرہے اود ہر

چیزہے باندے۔ 2

آئے اصل موضوع کی طرف رچوع کری۔ قرآن مجیدنے ایک دوسرے ادیخی ماد ا ادراسا می فوج کی کامیابی کا ذکر کیاہے جس کوہم مفتح خیر " کے نام سے جانتے ہیں۔ کہ

ہید مسلمافوں پرا کیک سخت دورآیا تھا۔ لیکن اس کا بھی انجام اسلامی فوج کی فتح پرا دیہودیوں

کی شکست کی صورت میں ظاہر ہوا ۔ اورقرآن کی پیشین گوئ حرف ہرم ف ہی ثابت ہوئی۔

کیا اس کامیابی کا مبرا وجی کے علادہ کسی اور کے سرا فیصا جا سکتا ہے ، کیونکر سلمان

تواس وقت بہت ہی کمزور تھے اور کیا اس وقیق مستقبل ہین کورسو فیذا می کے عام والمائی

سے نسبت دی جا سکتی ہے ؟ نہیں ایکونکر مستقبل کی حتمی خبرو ٹیا اور غیر مشروط پیشی کائی ہے۔

کرنا علم کا گا کہ نس ہے ملک سیتے انبیار اورا و لیا ہے ضوا کا کا گا ہے۔

ان تمام جنگوں کی کامیابی کی وجہ سے زمرت پرکا ملاکا کنرگ تما تو توں پر سادی غلبہ پاکیا جکہ تمام دشمنوں اور محالفوں کوا بیٹے آئیڈیا ہوجی سکے دیرا ٹرکریں ۔

جب دسول اسلام مکرین تنیم تنصاد رتبینا آن بردگرام محدود سطح پر بڑے بخت وجانا فرساحالات میں ادا کئے جائے تقصاد رسلمانوں کا مستقبل جہم و پیچیدہ تحااس ڈسٹ قرآن نے ابولہب کا انجام برعنوان ایک روداد آئذہ بیان کردیا تھا ۔ اورسلسل دشمنی ادر رسول اسلام سے مناد کی فبری تے دم تک سکے لئے دیدی تھی اور پہی کہدیا تھا کہ اسی دشنی کی وجہ سے جمیشہ آتش دوزرخ میں رہے گا۔

اگرچہ آغازاسلام میں بہت سے کفرت کے وابستگان بھی مخالف صعن بین تھے ۔ بین اپنی تھا معن بین تھے ۔ بین اپنی تھا م سختوں اور کے اندیشوں کے اوجود جہل د عناد کے تاریک پردوں سے ت پذیری کا سورج چیک ہی گھا ۔ اور وہ لوگ اپنے دوش وعقیدہ کو بدل کر صلما نوں کی صف میں خاس ہوگئے ۔ اس بوانی اور تپ آلود دور میں کوئی نہیں جاتنا تھا کہ کون حزات می قبول کری

کے اوراسلام جنول کر بینے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے اورکون لوگ مرسق م کا سلاکا کی مخالفت کرتے دہیں گے کو کرزمان وجوادث و شرا لعظینی کے گزیجانے کے بعدائشان کے لئے نئے طالات پیدا کردیتے ہیں اورلوگ پنے موقف کو بدلنے پرمجود بوطستے ہیں لہٰذا کسی بھی زدکے بارے میں نہیں کہا جاسک اس کا انجام کیا ہوگا ؟

لیکن اس کے اوجود قرآن ایک مفسومی شخص کی زندگی کے انجام کو قطعی لمورسے اعلان کر تبا آ ہے کہ یشخص مرتے دم تک اسلام قبول نرکے گا اوماسی وجسے وہ دورزخ میں قبر اللّٰی کا شکار ہوگا اور وہ شخص ابولہب ہے۔ ۱۱)

بيمية آيات قرآن كارْم سنة:

ابر آبب ابود برجائے اوراس کے دونوں اِتھ ٹوٹ جائیں (اسلام کے مثل فیکنے) جو مال وٹروٹ اس نے جمع کیا تھا اس سے کوئی فائدہ بنیں ہونچا اور نروہ اس کو ہاکت سے بھا سکا ۔ بہت جلدوہ دونرخ کی بھڑکتی ہوئی آگ جی ڈال دیاجائے گا۔ (۱)

آریخ کلفے والے جب اولہب کی حالات کھتے ہیں تواس بات پرسب ہی تعنی نظر
آنے ہیں کروہ بدایان ، دنیا سے گیا اور عمر کے آخری طمہ تک رمول گفتا سے دخمی پرآمادہ الله
اس واقعہ کے سلسلے میں جرآیات کازل ہوئی ان سے بتہ جلسے کراس کتاب مقدس کی جہت
بہت خدا معطوف ہے اور جہان ماورائے طبیعت سے سی کا ایک گہرا اور سیتی رشتہ ہے ۔
دوسری آیٹرں میں بھی قرآن نے آئذہ ہونے والے واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ شلاً
رمول خدا می کی ورسے دور تبلیغے رمالت میں سخاطت اور دشمنوں کے شرعے قطعی طور پر

ا- قرآن میں تَعَبِّتْ یَدا کا بورہ جم ابولہد کے لئے کہاجاً ہے دہ دیول خدا کاچھا مہیں تھا۔ تفصیل کے لئے ک ب ابولہد چاپ پاکستان پڑھیئے۔ مترج
 ۲- مورہ لب آیات ۲۱ م

آبکی مصونیت کا تذکرہ کیا ہے ۔ مالا کہ مبشت کے تیسرے سال کوئی بھی ایسا قرینے موجو د نہیں تھاجس سے یہ بہتہ چلتا کہ آپ پورسے دور تبینے میں دہمنوں کے نشر سے محفوظ رہی کے ۔ لیکن ڈما نہ نے ہرحال اس چشین کوئی کو ثابت کردیا (۱)

مود مکوٹریس بھی مشتران توکوں کو مطبع کراہے کردمول کی اولاد مستقبل میں روڈ افزوں ہوگی ۔ حالا کورمول خواک زندگی میں وشمان دمول نشل دمول کے منقطع بوجائے کیا مید میں بیٹھے تھے ۔ کیونکر آنخسرت کی دئدگی میں آپ کے دو اٹر کے الڈ کوہارے ہوگئے تھے ۔ لے دے کے صوف ایک اٹرکی فیاب فاطر موجود تھیں ۔

ان مالات میں بجسلا خداکے علاوہ کس کے نئے ممکن تھاکہ وضع موجود کے برخلاف بیٹیں گولی کرسکے ؟ ۔

جب شرکین مکر کے سخت فشار و دباؤگی وجہ سے آنھزت مکر کوچھوڑنے اور مدینہ آباد کرنے پراکمادہ ہو گئے اس وقت دوبارہ وطن واپس آنے کی پیشین گوئی کرنسا صرف خدا ہی کا کام تھا ۔ قرآن کہتا ہے ہ

جس مذائے قرآن کی قادت تم پرواجب کی ہے وی تم کو تمہارے وطن واپس کرے گا ۲۱)

اسی طرح مسلما فوں کے باتھ سے مکہ کا فتح ہونا اور وسیعے چیانہ پرلوگوں کا اسلام کی طرف دا غیب ہونا اور دمنہ دمنہ کرکے لوگوں کا مسلما نوں کی صغوں میں شامل ہونا ان تما باتوں کو مورہ نفسر میں ذکر کر آ ہے۔ یہ تمام غیبی باتیں منبع وحی کے علاوہ اور دالتیٰ لا تمانی خواسے ارتباط اور ما دوائی طب اقت کے علاوہ توجیہ بذیر نہیں جیں۔

9

بربات بھی پیش تقار کھنی چا ہیئے کران تمام جنگوں میں مسلما نوں نے قرآن کا رہنمائی میں نہایت بی جاغرہ کا ورشجا عت کا نظاہرہ کیا ۔ اور چوکو اسلامی جنگین سب کی سب تزحید ، عدل ، الفساف کے تیام کے لئے تعین اس لئے جنگ شعو بالد تواروں کی جنگارہ میں بھی مسلما نوں نے جنگ کی اصلی دچہ کو فراموش نہیں کیا ۔ باوج داس کے کرجنگ کا امیابی منٹرکین سے ان کے کرتو توں کا گن گن کر مرار لیسنے کا بہترین موقع تھا ، لیکن مسلما مؤں نے اس حالت میں بھی اسپے نفسوں پر کمنٹروں رکھا تاکہ جنگ کا مقدمی مقصد شخصی اغراض و مقاصد کے افر چھیے کرنے رہ جائے ۔





کوئی بھی انسان ہویا محقق وہ اپنے علمی تحقیقات میں اپن راک براتارہا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے معلومات اور اندوختہ اٹنے فکری میں ایک مسلا کے
اندر محضوص را کے رکھتا ہو۔ لیکن مسلسل تحقیقات اور دسینع مطالعہ کی بنا پر
اور مسئلہ کی تحقیوں کے سلمجھ جانے پراپنی پہلی رائے بدل دے ۔ اور نئی
محقیق اس پہلی محضوص رائے کی جگہ لے لیے ۔ انسانی تطراب میں اختلاف
و تنا تعنی کا یر بہت بڑا سبب ہوا کر اسبے ۔ آثار و نوشۃ جات و اراء کے اندر
ستجدید نظراور اشتبا بات کی اصلاح وانشندوں ، قانون بنانے والوں ، اور محصنے
والوں کا مجیشہ سے وطیرہ را ہے۔

اسی طرح بڑے بڑھے مادیات اور مختلف تجربات کی با پر بھی مسائل کے ارسے بیں اسان کا نظر یہ بدل جاتا ہے ، چاہے وہ کتابی مصنبوط ارا وہ و فکر متعا دل کا مالک و آزاد منٹ را ہو۔ زندگی کے نتیب و قراز ، دگر کوئی سیات کے طوفا فی فادیات خواہ مخواہ اضان کے ارادہ و ثبات فکر کو بدل دسیعے ہیں اور وہ این رائے بدلنے بر محمور موجا تاہیں ۔

جب انمان صغیف و اتوان بوتاب توجان بین کے سلسلمیں ایک نظریر دکھناہے لیکن ہی انسان مید مسند قدرت پر کمید نگا تاہے توجواں بین کے سلسلا میں تظریر بدل جاتاہے۔ پہلے کے مضوص میان میں اپن نی دائے قائم کرتیاہے ہے۔ اور قرآن نے بھی اپنے آنمانی ہونے سکے ثبوت میں اس دمیل کو بیٹی کیلہے کہ شمیں سال کی مدت میں نازل ہوئے والاقرآن تناقف سے بالکل پاک وصاحت ہے۔ چنا نچہ قرآن بعلود بھیلنج اعلان کر آسہہ : کیا وہ نوگ قرآن میں عور و فکر نہیں کوستے کہ اگر میر قرآن غیر مواکے پاس سے آیا ہوتا تو بھینی طور سے اس میں بہت اختلاف بایا جاتا ۔ (۱)

اس آیت میں اُس بات کی طرف نوج دلائی گئے ہے کہ میں مقیقت و راستی سے سخوف افراد فطری طورسے اپنے گفتار میں تما قفن گوئی کے شکاد ہوئے ہیں اور یہ کر قرآن کے اندر معمولی سابھی اختلاف ندمطا لب کے اندر پایا جا آ ہے احد نہ ہی اسلوب بیان میں کوئی پراکندگی موجود ہے ۔ اس لئے قرآن نے اس حقیقت کو فطرت انسانی کے حوالہ کر دیا ہے ۔ تاکہ برقتم کے ذہنی تعصیب سے دورا فراد حقیقت کے چہرہ کو دیکھ مکیں اور حق و بالحل میں فرق پردا کرسکیں ۔

جب بنم اریخ بس بعیرات ایک کے حالات پڑھتے بی تومعلوم ہواہے کرآپ نے اپن زندگی میں بہت زیادہ فراز کو پیچھے چھڑا ہے۔ ایک زمانہ تعاجب آپ ایک محروم وہمی دست قلیت کے نمائدہ تھے اور پھرایک زمانہ ایسا بھی آیا کرمادی اسکانات میڑوت و مالداری آپ کے قدم چوم دہی تھی ۔ایک زمانہ ایسا تھاکہ کمزوری ، تنہائی ، فشار ، معاشرہ کی طرف سے محاصرہ اتنا زیادہ تھاکہ دومرا آدمی برداشت بنیں کرسکتا تھا اور پھرایک ون ایسا بھی آیا کہ آپ عزت میٹرت

۱- سوره نسار آیت ۸۱

اوراس وقت اس کے بدلے ہوئے نظریات وافکارکواس کی گفتگوا دراس کے عمل سے پیچانا حیا سکتا ہے ۔ اضان کے طرز فکر کے بدلسنے اور نظریریسی اختلات و تنافقن کا یہ دوسرا بڑا سبب ہے ۔

اس کے ملاُ وہ ذہبیں عقلندا فراد بخوبی اس بات کو جائے ہیں کہ راہ دا سے سخرف افراد چاہیے جتنا با ہوش وصاب گر ہوں وہ ما دا انستہ طور پر تماقص کے شکار ہوجائے ہیں ۔ اور اگر کسی معاشرہ میں سالوں زندگی گذاریں اور مختلف مسائل میں اظہار تطریح کریں تب نوتما تھن بہت ہی واضح ہوجا ما ہے۔ اور برصرف خط حقیقت وسچال سے انواف کی وجہ سے براہ راست متیجہ نکل ہے۔

قرآن مجید نے مختف موصوعات میں عمیق و دقیق مسائل کو چین کیا ہے اور عملی وظائف، اجتماعی تظام، حکرانی ، اضلاقی اقدار ، اوراسکام کے سائے کچھ اصول و توافین بنائے ہیں ۔ لیکن ان سمان کے ابنوہ میں معمول تما تقنی ااختلا<sup>ن</sup> برگز برگز نہیں پاا جاتا ۔ اوراس بات کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن پورے سیسٹال میں تدریجی طورسے نازل ہوا ہے بھر بھی آیات کی ہم آبنگی و تنا سب میں کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا ہے بیاس کا معجزہ ہے۔

يبان يردو پېلوون سے قرآن كى قدرد فيمت كاندازه لكا يا جاسكة ب :-

() \_\_\_\_\_ ایک توآیات کا انفرادی کیفیت کے ساتھ برایک کا دوسر ہے سے جدا ہونا ہے دوسر کے ساتھ واضح ہے

وسرے از لحافا تناسب وہم آبنگی اوراسلوب ومضامین میں عدم تنا تعنی بورسے قرآن میں مجوعی طورسے موج دہے یہ کوا۔ دوسرا اعجازی طریقہ

ک ایسی کرسی بر بیٹھے کو اس زمان کے طاقتوراد دعظیم ملت کے رہنما شمار کئے جائے مگھے ۔ مختصر یر کمیجی توجنگی بران اور قلت سازو سامان سے دوجارستھے اور کیجی ملع واشتی کی زندگی بسر کرستے تھے ۔

افنان زندگی پن وسیع عملداری مین اقسام تفکر اور پیوندانسان با انسان اور پیوندانسان برطبیعت کی شکار دبتی ہے اور پینواسل و حادثات افسان کی زندگی پر اس طرح حکومت کرتے بین کراس کے اندر جیادی تغیرات پیا بوجاتے بین اور اندرونی و بیرونی ارتباط کی وجہ سے اس کا موقف دگرگوں بوجا آہے اور زندگی کے امر حلایں ایک نظریر ، ایک شبکہ بندی مخصوص دوابط کی بنا پر موجود بوجا آہے ، برم حلایں ان حادثات سے دوجار ہوناکسی ایک صورت میں مخصوص نہیں ہے ، برگائی کم محصوص نہیں ہے ، برگائی کم محصوص نہیں ہے ، برگائی کم محصوص نہیں ہے ، برگائی کم میں توان حادثات کو اپنے دشدوارت کا وسیلہ بنالیتا ہے اور اپنی قدروتیت میں افتا کر دیتا ہے ۔ اور کبھی ان کے ذریعہ اپنے آئیڈیل چرو کر متغیر کر لیتا ہے ۔ یہ صرف انسان بی ہے کہ خارجی حادثات کے نظا برس اپن ایک محصوص جگہ بنا ہیں ہے ۔ محضوص جگہ بنا ہیں ہے محضوص جگہ بنا ہیں ہے ۔ محضوروں سمی لیجیئے کی یہ و نیاوی زندگی اپنے وسیع ابعاد اور محملیت نظا ہرات کی صور سے اسانی قدر دفتیت کو معین کرنے والی ہے ۔

9

گوناگون حالات اورمتناوت شرائط کے ساتھ ۲۳ سال کے اندر تدریجی طور پر مگدادر مدینہ میں ازل ہونے والاقرآن اگر محد کھے افکار ونظرات کا مجد مدہ ہوتا توقیری اور جبری طور پر تکامل کے ناپذیر قانون استثنا پرسشتمل ہوتا اوراس کے اندرو میت کا فقدان ہوتا ۔ اوراس رجباں بنی میں واضح اخمالا فات کا ٹسکار ہوتا اور تصناد و تبانعن سے محفوظ زہرتا اوراسلوب وہ عنت میں ہم آ جگی زہوتی ۔

بوك بي مقوق (قانون) ، اربخ ، فلسفه اجتماع ، ادب وغيره كيموضوها

پر الکھی جاتی ہیں اور وہ تہا کسی ایک ہی موضوع کے بارے ہیں شرح و تحیق پر مشتمل ہوتی
ہیں۔ ان کے برخلاف قرآن مکمل تحلف مسائل اور گو اگوں موضوعات پر مثلاً فافون وسیا
معارف الہٰی . قوانین مدنی وجزائی ، اخلاق و آداب ، ادری ، فروی احکام بیصیے دمیوں
دیگر موضوعات پر گفتگو کرتا ہے ۔ مگراس کے باوج داستحکام مطالب و کمیں بنت اسلوب
میں کوئی فرق نہیں ہوتا ۔ اور رمول اگرم پر سب سے پہلے ازل ہونے والے مورہ (افقوا میں کوئی فرق اسام دریوک ) اور مب سے تو میں نازل ہونے والے مورہ (افقوا ما جی اختاب موجود نہیں ہے تو اس میں تھوا اسام دریوں تا ہو جود نہیں ہے ہورے قرآن میں گیرائی ، بلاغت ، بہترین تبریر باب تساملی کے طرح ورشین ہے۔

قرہ ن ایکسنبر او بم آبنگ کتاب ہے اس کا کوئی قانون دیگر توانین واصول سے ماخو ذہبیں ہے۔ ایک اصل کے ارسے میں بحث دیگراصول کے گشائش کی جاب ہو کتی ماخو ذہبیں ہے۔ قرآن کی کا مل بویسکی، فلسفی واخلاقی مبائی ، احکام فردی واجماعی ، عبادی قوانین ، ترجینی نفل کا ، اصول جابنداری ، معنوی مقاصد یہ سب چیزیں قرآن کے اعجاز کی اساسی ماہیت کو روسٹن کر فوالی ہیں سے قرآن کے کسی صول واحکام میں مواذین اعتقادی ، مبائی فلسفی و ترجی واخلاقی سے کسی جی قسم کا اخلاف ہم کو نظر نہیں آنا۔ اوراس کی اس وسعت کے باوجود کسی حکم میں مختلف اصول سے کوئی کراؤ سنیں ملنا۔ بنابرایں قرآن کے استنتائی حضوصیات اوراس کا بدچوں وجرا تفزق اسس بنیں ملنا۔ بنابرایں قرآن کے استنتائی حضوصیات اوراس کا بدچوں وجرا تفزق اسس بنی بین دہیں ہے کہ یہ مجموع کرجی کی ذات لا تعناہی میں کسی بھی قسم کا تغیر وفضاد نہیں مشار صاصل کئے ہیں کرجی کی ذات لا تعناہی میں کسی بھی قسم کا تغیر وفضاد نہیں مشار صاصل کئے ہیں کرجی کی ذات لا تعناہی میں کسی بھی قسم کا تغیر وفضاد نہیں مشار صاصل کئے ہیں کرجی کی ذات لا تعناہی میں کسی بھی قسم کا تغیر وفضاد نہیں

- 4



## خصوصتت

قرآن اریخ بشرکے حیرت اگیز تخولات کی کتاب بے جوابیت حیات میا وید کے ساتھ زندہ سندادر معنبوط دیل کے ساتھ مہیت دوخشاں رہی ہے اور تشریع کی شرون توں کی ذر داری کے کاظرے سرشاد و مالدار تین منبع ہے جوبشریت کے باتھوں میں موجود ہے ۔ نظری اساس پراسام کی بنیاد رکھی منبع ہے جوبشریت کے باتھوں میں موجود ہے ۔ نظری اساس پراسام کی بنیاد رکھی مگئی ہے اور محضوص واقع مینی کے ساتھ اسان کو اس نے مورد تحلیل قرار دیا ہے اور انسان کی تمام زندگی میں اس کے نقش تعیین کنده کی دنمہ داری لیہے ۔ اور میں جہیئر اسلام کے حاود ان ہونے کا سبب ہے ۔

کا سُنات کے اخد وسیع علمی تحولات کے بیش نظر بنیادی اورا ساس تغیرات بوئے بی اورا سام می افراک ساتھ بوٹے بی اورا سام کے مبائی کو ان تمام عالمی افکار کے تقابر بیں وقت نظر کے مبائی ساتھ بیش کرنے سے وجہ تمایز کا پتر جل سکتا ہے ۔ اگر اسلامی اصول ومقربات و گر مکتبہ ہے مسئر کے رویت میں ہوئے تو سطح وانش کی نزتی کے ساتھ بطود کمی اپنی فدروتیت کھو بیٹھتے ۔ حالا کے صورت حال اس کے بالکل برحکس ہے کیؤکہ ہم دیکھ دہے ہیں کہ آج علی وقانونی مہا میں بی اسلام کی موقعیت مزید مستحکم ہوگئے ہے ۔

ے تھام آ ناروکت و نوشتہ جات میں محدود الفاظ کے قالب میں محدود معانی ہواکرتے ہیں ۔ میکن قرآن نے محدود الفاظ کے قالب میں غیر تمنا ہی معانی بیان کئے ہیں جو پروردگاد کے لا تمنا ہی علم سے اشی ہے اور قرآن کی یہ بہت بڑی صوصیت ہے جواس کو تمام کما ہوں سے متماز کردیتی ہے ۔۔۔ قرآن کا ننا نوطبیعت کا گویا دو سرانسخہ ہے کہ جس طرح گذشت زمان ، وانشوں کی وسعت اور پوشیدہ خزانوں کو فطرت آشکا رکر ل سبے اسی طرح تلود مفاجع جمیق و مازہ معانی جیٹ قرآن میں آشکار ہوتے ہیں ۔

اگرچہ فذا وندِ کمانب نے اسپنے کو اٹ اون کے تعقل کی فاطر کو ااور قابل در کہ آرا۔
دیا ہے۔ کیکن اس کے ساتھ ا نسان کی علمی طرفیت، نظر ایت، عقول زیادہ وعمین ہے جائیں گے اور نطب ایستی اور اس کے علمی اصول میں تحقیقات و مطبا امات بہتر ہوگئے ادراسی طرح نفسانی ور و میانی کا در و سیح تجربات نظام و قانون احتماعی اوراسول روابط معتوق جننے روش ہوتے جائیں گے ۔ اتبای مات خورجاذبہ کے ساتھ اسرار ورموز آبات خراف و شعاع و حی البی اشکارا ہوتے جائی اسی معتوق کے مشاخت میں اپنی پوری عرب اسی سکتے جن نظرین نے مدنی اور جن المعلی معتوق کے مشاخت میں اپنی پوری عرب گوا دی جن موادی مواد نے سیس میں جن کو اور خراف مواد نے سیس بھول مواد نے سیس بھی خاموش بنہیں ہوگا و دریا ہے کہ فاموش بنہیں ہوگا و دریا ہے کہ فاموش بنہیں ہوگا میں میں سکتی ۔ ۲۰)

ابتدائے طُنوع اسلام سے آئ تک بہت سی عُلی وایمانی شخصیتون نے مستراً ن کی تعنوع آیات کے فہم وادراک کے سلنے اپنے بند پردازا فیکار کواستعمال کیا اور برزمانہ میں سیکروں مساہرین (اکہرٹے) اشخاص نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق آیات ادراس کے مفاہیم کے بارے میں کام کی اور معارف تراکی سکے

زیادی کے ماتھ اور سطح بمیش واگای کے بلد ہونے کہ وجسے خودا پنے آناد

میں تجدید نظر کرتا ہے اور فری گرائی سے اس کی ارسائی کی جران کے بشے افخہ کھڑا

ہرتا ہے ۔ اوراس نتیم کی ترمیم و تکمیل کے لئے جمید دیوان کھلاہ ۔ اس کے
علاوہ برانیا کی دقیق وقیقی کا زار تحقیق ومطالعہ کے لئے محدود استعداد اور
ختم ہوجانے والا ہوتا ہے اوراسس کا قیمنی سسٹم کچھاس طرح کا ہے کرچند
کارشناس واکر پرٹ حفرات اس کی تحقیق اور تمام گوشوں کو واضح کرنے پر قاوری کی
بیان قرآن کریم جو مرکز و می اور دائن آخریگاری سے سرچشہ حاصل کئے
ہے اس لئے تمام انسانی خرد وا دراک اورا فیکاراس کے غیر شناہی منبی علم وحکمت
کے تقابد میں ایک ناچے تظرہ اوراس حقیقت کے بھیرت و دانا فی کے خیر مکند و فرک ایس
کے تقابد میں ایک ناچے تظرہ اوراس حقیقت کے بھیرت و دانا فی کے خیر مکند و فرک ایس
کا ایک کم رنگ شعلہ میں ۔ اس محافظ ہے قرآن تحقیق وکشف واستنباط کی ایس
صلاحیت رکھتا ہے جوختم ہونے والی نہیں ہے ۔

ادریه موضوع صرف تقبی وحقوتی مسائل می منھر نہیں بی بکہ محقیق ۔
معارف انسانی کے بردرش نہ کے بُعد کوکشف کرسکتے ہیں ۔ بلکہ صدید علوم انسانی
کے ماہرین دوانشناسی اور فلسفہ ارتخ ،ا ور جامع شناسی کے ایمبیر مے ایسے
دقیق علمی اورٹ کئے تکالتے ہیں جس سے پہ چلتا ہے کر قرآن دارائے ظرفیتیا اسے
ماریکتے ۔اوراب کی ( قرآن کے علاوہ ) کوئیا میں کتاب نہیں دیجھی گئی جو
ماریکتے ۔اوراب کی ( قرآن کے علاوہ ) کوئیا میں کتاب نہیں دیجھی گئی جو
اس و سبع کا نات میں جودہ سوسال سے اصول و موازین کی وجزئی کے اعتبار
سے اس قدر کاراکد موئی ہوا ور عجیب ترین بات یہ ہے کہ تعبیق واجباد کے
تظریبے اس کا ستعداد ضم ہو سے دالی نہیں ہے۔ یہ بات بہت ہی واضح
ہے کہ تحقیق و تفکیہ کے طفیل میں جو تیجہ کیا ہر مواسے ۔ وہ ابتکار و مہارت

افق بکر ہو پھنے کے داستے کھولے بکر غیر مسلموں نے بھی اس سلسلہ میں بڑی دقت نظر کے ساتھ تحقیقات کی ہیں۔ جن کے نائج نے فرنبگ اسلامی کی وسعت میں موز حصد لیا۔ اور مصرف قرآن کا امتیاز ہے کاس نے اپنے پر قیمت نظام کو شائستہ مراث کے عنوان سے دنیا والوں کے لئے بطور یادگار جو زا۔

متمدن وترتى إفته دنياكے وضع قانون كے سسٹوں كواگر ديكھا جانے تو قرآن کی بے مثال جامعیت کا آمازہ ہوسکتا ہے ۔ ادراس سلسلمیں اس قرآن کے دوبان جوان نوں کوعروج کی تربیت دینے کے لئے نازل کیا گیا تھا اور دوسرے واضعین قانون کے درمیان ہم کو ضلیم تفاوت کا اصابی ہوتا ہے کیؤ کمان ملکوں میں سعاد آٹرن قوانین کی وضع الیبی فضا میں ہوئی ہے جومکمل طرح سے ذہنی وخیالی تھی ۔اور اس دمنے توانین کے سلسلہ میں اس رشتہ کے دانشمندوں کے انکارہے اس امید پرامتغاده کیا گیا تھا کہ یہ اِستذا ٹ ان کی تمام ماری دمعنوی صرورتوں کوہوا کرنگا لكن صرف عينى بهلوول كويش نظر ركھتے بوئے اور بنیادى حقیقتوں سے اس صدیک غفلت کرتے ہوئے کر کمجی خوداین خواشات کے مطابق قاون وصنع كرفيظ مبات تحصا وزنطام فطرت اودانسان كي اطن بي جوطر بيقي حاكم مقصان مصحثم بوشي كربي حاتي تلحى جس كانتجه يرمواكه نطابر سالم وصيحتم توانن تجربات کے بعدا بی کوما بی اور نا پسندیدہ نمائج کو ظاہر کردیا کرتے تھے جس ک بنايران كى اصلاح ادر تجديد تطرحتني واكزير ہوجايا كرتى تھى۔

دنیاین کول شخص به دعوی نبین کرسکتاکراس کے فنی ا تبکارات اور علمی محتقیقی آنار مرحمری سب سے برتر ہیں - کیؤنکہ ضرورت تکا مل اس بات کوفا اس کے تعقیقی آنار مرحمری سائند علمی و تحقیقی سلسلہ بھی نئے سائند میں و محق جا نیں اور کاری وعلی آنار بنیادی طور سے تحول یذیر ہوجائیں بکر ہر دا نشرند علمی مرات ک

وقدت ہوش کے ساتھ وہ شیوہ بائے بدیج تحقیقی ہے دائیسگی رکھتاہ لہٰ آیات

کے مفاہم و معانی کے سلسلسیں اپنے شخصی اسٹبلط ہی پر محدود نہیں رہنا چاہیئے۔

وہ محصوص مسان ہو خدا ، قیامت ، اخلاق ، فقہ ، حقوق اوانون ) سے ربوط

ہیں اور وہ اور منی قصیے جو تر آن میں وکر کئے گئے ہیں ان کا ایک وقیق مطالعہ اور
وہ وسیح مقاصد جو خشک ہے تر ظواہر ہے سعلی ہیں ان کا اگراس بیش گواگون ہے
مطالعہ کی جائے جواس طوائی مدت میں ظاہر ہوئے میں اور جنعوں نے انسان کو
مان فکر اور بند مراصل میں قدم رکھنے پر آمادہ کیا ہے اور اس کے ساتھ تر آن کی
شاخت انجیز تسلیمات کو دکھا جائے اور ان تحقیقاتی مراصل میں کہ جو آزہ بہتا رہ تعالی وجود میں آئے ہیں ان کا شاخت وادراک کو نیش نظر رکھا جائے تو ترآن کی بے شال
وجود میں آئے ہیں ان کی شناخت وادراک کو نیش نظر رکھا جائے تو ترآن کی بے شال
وجود میں آئے ہیں ان کی شناخت وادراک کو نیش نظر رکھا جائے تو ترآن کی بے شال

قرآن کی عظیم منوی ثروت علی و فرینگی و معت کھاس تم کی ہے کہ مختین و دانشدوں کی تحقیقات کی بنیاد پراگر قرآن سے مراوط کا لیفات قرآ آرا ورتمام تعامیر جامع و موضوعی یا وہ تفامیر بھو آیات اس کیا رقام داعلا کو دکیما جائے تو بہتریہ کے ارسے میں جو کچھ کھھا گیا ہے ان سب کیا رقام داعلا دکو دکیما جائے تو بہتریہ ان کی تعداد و مبدوں بزار تک چو رکنج جائے گی ۔ پس کیا یہ جامعیت استشافی ایک ان کی تعداد و مبدوں بزار تک چو رکنج جائے گی ۔ پس کیا یہ جامعیت استشافی ایک ان کی درس نا نوا ندوائن کی درس نا نوا ندوائن کی درس نا نوا ندوائن کی ماری کا دائم کا دائم کا دائم کا خرد ما نوا ندوائن کی حرب کی تعداد کی طرح کا نظام قانون گزاری جو تمام شعبہ جیات کا جامع اور دقیق برمیش کرسکت کی طرح کا نظام قانون گزاری جو تمام شعبہ جیات کا جامع اور دقیق برمیش کرسکت ہے جو صرف ایک فرمنی ہوئی میں باتی نہ رہے بھکا اس کا دائم کا خرد ما ذی سے معاشر میان کی خرب بندائیان اور پاک پاکیزہ معاشرہ عطاکر سکے ؟
مازی تک بچیل ہوا دروہ ایک بندائیان اور پاک پاکیزہ معاشرہ عطاکر سکے ؟
مازی تک بچیل ہوا دروہ ایک بندائیان اور پاک پاکیزہ معاشرہ عطاکر سکے ؟

علی ، عقلی منطقی معیارگ تفتگوہ۔ یا کی ایسی ملموس حیفت کے بارے میں بحث ہے کہ ہروہ اندان ما قل جو مقدما آن افلا مات رکھتا ہو وہ بخو بی اس بات کا اصاس کرسکتا ہے کہ یہ بشری فعاقت سے بالارقوت سے مرتبط ہے۔ پس کیا قرآن کے بیضو صیات اور انحصاری اشیا ڈکو جس نے بیلے ب انحصاری اشیا ڈکو جس نے بیلے ب کی طرح سے مفوظ رکھا ہوا کی عادی او فیطری ابیں بیں کی ایر ایک مندا ور دوشن دلیں کی طرح سے مفوظ رکھا ہوا کی عادی او فیطری ابیں بیں کی ایر ایک مندا ور دوشن دلیں ہے اس بات پرکواس کی پر نیت اور غیر تمنا ہی صفت ایسے آفریر گا رہے منوب جس کی وجود لا تمنا بی ہے۔

إرهم المير وانسيى مشرق شاس محقق اپئ كآب

من جامعيت قرآن كيسلندين كمماع:

ہم جب طرح مزامیر داورا در اورا کے جال فصاحت کا دراک اس کے ترجہ میں کرتے ہیں اس طرح مزامیر داورا دراد درام کے نغوں کی خوبصورتی کوان کے ترجہ سے محسوس کرتے ہیں۔ میں بہودیوں کے لئے مزامیر داؤد میں مدنی توانین اسی طرح مفتود ہیں ہیں طرح ہندولوں کے لئے وید کے نغوں میں مفتود ہیں یا ستنا کی خصوصیت مرت قرآن کو حاصل ہے کراس میں شنوع مباحث اور گوزا گوں اسیازات موجود ہیں۔ قرآن مذہبی نغر بھی ہے ستائش الہی بھی ہے ، مدنی تا نون بھی ہے ، وعاو مناجات بھی مذہبی نغر بھی ہے ، دادور مرج بھی گاری بھی ہے ، دعاو مناجات بھی میں مناظرات کا مجود بھی ہے تقصص وتاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ، دادور مرج بھی گاری بھی ، مناظرات کا مجود بھی ہے تقصص وتاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ، دادور مرح بھی ہے تھسمی میں بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تھی میں ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ دادور مرح بھی ہے تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ درخوال مردور مرح بھی ہے درخوال میں ہے ۔ درخوال میں ہے درخوال میں ہے درخوال میں ہے درخوال میں ہو تاریخ کا ذخیرہ بھی ہے ۔ درخوال میں ہو تھی ہے درخوال میں ہے درخوال میں ہے درخوال میں ہو تاریخ کا درخوال میں ہو تاریخ کا ذخیرہ ہو تاریخ کا درخوال میں ہو تاریخ کا درخوال میں ہو تاریخ کی درخوال میں ہو تاریخ کی ہو تھا میں ہو تاریخ کا درخوال میں ہو تاریخ کی تاریخ کا درخوال میں ہو تاریخ کی ہو تاریخ کی تاریخ کا درخوال میں ہو تاریخ کی تاریخ کی ہو تاریخ کی ت

رائد امیں ہریں کے دانشکدہ حقوق نے تحقیق فقد اسلامی کا بعد منایا جی میں چندموضو حات کے ارسے بی نعت اسلامی کے تظریر کو مورد بہت و تحقیق بایا گیالاد بب فقد اسلامی کا مخصوص بغتہ ختم ہوگیا توجلسہ سے یہ تصویب کامہ صادر کیا ۔ جب فقد اسلامی کا مخصوص بغتہ ختم ہوگیا توجلسہ سے یہ تصویب کامہ صادر کیا ۔ بغیر کسی شک کے فقد اسلامی میل نئی مسلاحیت ہے کہ اس کو دنیا کے مسابع قافون گزاری میں سے ایک قرار دیا جائے ۔فقدِ اسلامی کے مختلف خاہب کے آواد واقوال میں فراوان سے یا ہے تحقوقی موجود ہیں جو مرطرح ! عث منجب ہیں ۔اسلام فقدان اقوال وآ راد کے ہیں تظرزندگ کی تمام صرور توں کو مورا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ۔"





## نفوذ

قرآن کے خصوصی استشاکے شاسال کے بیٹے ایک اور دریج ہے اور وہ اسس کا حیرت انگیز حبد ایت و دوام ہے ۔ بہتری تھی آ ، بوں اا دب وشوی شا برکار آب است چاہے جہتران تھی آ ، بوں اا دب وشوی شا برکار آب است چاہے جہتران تھی و چاہے جہتا زادہ علاقہ سکھتے ہوں اس کوچند ارز جھنے کے بعد آپ کوا حراس خشکی و طال ہونے گے محا ۔ کیونکہ جاہب ترین وشتہ جات اور آ ، ارجو آج کے یکل کے نوائع د برکے شاہر کار جو آج کے یکل کے نوائع د برکے شاہر کار جو آج کے ایک کے نوائع مند و ایک مدت تک پڑھے والے کے انساز کو مناز کر سکتے ہیں کین دفتہ رفتہ وکہش اور جذبہ کم ہوا جائے گا ۔ اور آخریں یہ عالم ہوگا کہ وہ آپ کی توجہ کو ہی اپن طرف منطف نہیں کرسکے گا۔

1

یکن یہ عکول شخرجس کو قرآن کہاجا گاہے اگراس کا تحقیق کریں توجہ برتعلیمات خوا کی سے قرآن آشا لوگ بخوبی جائے ہے۔
کے قرآن آشا لوگ بخوبی جانے ہیں کہ طاوت قرآن کا جذبہ میں کم نہیں ہوا ۔ آپ کروں ارتزان کی تلاوت فرمائے کئی جرزما سے آئے گی جو دوح وجان کو اپنے محت با ٹیر قرار دے لیگی ۔ اود اس روحانی لذت کا اصاص قرآن کے جذب عاہیم کے اورا سے تنافی ہو کہ تنافی ہے کے درا سے تنافی ہوگئی ۔ اود اس کو معانی خارفیت وادراک کے محافظ سے قرآن ہے ۔ بر شخص اپنی علی خرفیت وادراک کے محافظ سے قرآن ہے ۔ فائدہ اٹھا سکت ہوا درا سے می سکت ہے ۔

جذبه اتك شاعين مسلمانول كاخلاقي دروحاني وش وتركت كرماته مكيت بالبركيب ا کم طرف عیسا کی در مار کے مرکز مبشد میں مخالبین کے دباؤ اور امناسی موقع و محل کے ما وجود جغرينابى طالبك زبان سيتودومرى طرف شهرمدينهي مصعبابن غيرك زبان ساملا كى تروتى بورى تعى اور مناسين كے تمام افداما معاشركے بنيادى فكرى وعملى تغيرات اوراسلام وقرآن کی بندی طرف میلان کی دعوت کوشکست دینے کیلئے بواکرتے تھے بیکن وہ صبتہ مدینہ کی طرح دو سری جگہوں میں بھی اکا سیاب رہے۔ قرآن نے اپنے پنیام کے سساتھ اضانوں کی اختیاد میں وہ ضروری وسیلے بھی ویدسے جن سےانسان حق واطل میں سے كسى ايك كااثناب كرسكے يكوك جب تك إنسان ايك قتم كى وايشكى جبان بنى ستے لمزنح ومسنی کے بنیت بدانہ کرانالی ندگی کا مقصد ہے معنی ہوکر دو طاہیے۔ آج جکہ ترول قرآن کو جودہ صدی سے زیاد د گردگئے بھر بھی دنیا کے محقت گوشوں سے ملاوت قرآن کی آوازی آئی بن ۔ شبروں اور دبیاتوں کی عمارتوں سے سابان یں ڈلیے ہوئے خیوں سے۔ا نمان کی وقتی اقامت گا یوںسے ، مسافرت میں ، مقصد مكربيو بين كرا في داويمالي بين ، دن كرما عات ودقائق بين، دات كرمنافي یں، بندیوں برح مصفا ودا زہنے میں مختربہ کرایک جکسسے دوسری جگد آنے جانے ين برحكم لاون قرآن كي آواز بر كونجتي ريتي بي عضمات دل يرمستعد ذبن يراس کا ایک نقش جھایار بتا ہے اور لطف یہ ہے کراس کثرت کے اوجوداس کی ازگی اور طراوت میں کون کی نبیں ہوتی ۔ قرآن اگرچہ زندگی کے مخلف اعمال وشئون ومجرائے عواطف میں ریح بس گیاہے . لیکن برقسم کی تمریف سے یاک و محفوظ ہے -اس سے بیشن سے بیات کہی ماسکتی ہے کراگر بشری وائٹ وعلم ومبز قرآن ک تروین میں دخیل بڑا تو دھیمانسان آ اُدک طرح ایک میسن وفٹ تک توبہت بی مشاذ بن كين ارت ومروشت منان يراس كافيركم بوق ربتي ادرا فراد أيك دن وه

پراہ ہو جا آ اور مرور زمانداس برمہر ذوال و مرگ ثبت کردیتا ۔۔ بیکن خداوند زرگ نے جس کی توانا کی ودانش غیر محدود ہے۔ اس نے قرآنا کریم میں سخن کواس طرح کلمات سی تنظیم قرآ ٹیرسے کا سندی ہے کہ وہ اپنی مازگ کے ہاتھ قالب ایدیت میں ڈھل گیا

ب المراد المرد ا

بیند ، رو پر بستے ہیں۔ قرآن جی خدا کو دنیا دالوں کو بچینوآ کمسب دہ ایک ایسی کھا قت ہے جوجاب آفر کے موج دات کی برتھم کی تشبیہ سے دور ہے اور جی کی ذبردست سنت تمام موجود آ پر ماکم ہے اور جوعالم مفاہیم میں ایک بے نبایت مغیوم ہے۔ جس کی کو ل انتہا نہیں ہے قرآن اس خدا کی موفی حراحت کے ساتھ اس طرح کرتا ہے ، اس خدائے کی آگا کو لئے

مثل دما تذبين ہے - وه سينے والا اور بيا ہے ،١

ہم بانتے ہیں کرنطن م ستی کے موجودات ایو ملہ میں یا طاقت ہیں اور دات پروردگا دِعالم ک تشبید مادہ یا لماقت سے قرآن کی تظریم مطرود ہے . قرآن اس کی تعبیر

ار موره شود کا آیت ۱۰

اس طرح کرتھے :-

یکوئی آنکھاس کود کیونہیں سکتی ، لیکن وہ تمام آنکھوں کو دیکھتا ہے وہ تطبیت و نامرئی اور تمام چروں سے آگا ہے ۔ (۱)

قرآنات ن کونطام بستی مین تفکر دقیق اور مغات وحرادت میں تعمق کی طرف رہنمائی کڑنا ہے۔ ایک برمن رہر وحوادث اوران کے مقاصد میں امل وغور کرنے اورانش و آناق میں اغد و باہر سے تفکر کرنے میں اس نتیجہ تک پہونچہ اسے کر برماد ثر اپنے فضو<sup>س</sup> راست میں ایک فایت کی طرف دواں دواں ہے۔ اگراشان کو نجات کی آلاش ہے تو اس کو جا ہیئے کہ حوادث کے دائمی حرکت اور تقادا تڈکی طرف جانے والے قافلہ سے اپنے کو جاتہ بنگ کرلے۔

قرآن خداشا ی کوایک نظری اوراندرونی چیز سمجه به جوبیت یاب آفریش که نفس توانین سے جوش مارا بها در ماده پرست و خذا اشان حفرات جوایت ذائی آئید کے معراج کے ساتے چیر مارتے ہیں وہ اپنی خداج اید نظرت کے ساتے جبگ معراج کے ساتے جب اسی طرح قرآن میر توجید سے کجروی وانخوان کو " مینی زردشت ک دوگا زیرستی اور جندووں کی سامان پرستی ا ور تثیث مسیحیت کرمیں کے بروکاروں نے رسمی کورای آئین کی تعقید میں دین مسیح میں داخل کردیا ہے " شدت کے ساتھ درد کرتا ہے ، اوراس کی نظر میں اس قدم کی نکر صنیعت پر پردہ ڈوالن ہے کہ ساتھ درد کرتا ہے ، اوراس کی نظر میں اس قدم کی نکر صنیعت پر پردہ ڈوالن ہے کے ساتھ درد کرتا ہے ، اوراس کی نظر میں اس قدم کی نکر صنیعت پر پردہ ڈوالن ہے کہ ساتھ درد کرتا ہے ، اوراس کی نظر میں اس قدم کی نکر صنیعت پر پردہ ڈوالن ہے کہ ساتھ درد کرتا ہے ، اوراس کی نظر میں اس قدم کی نکر صنیعت پر پردہ ڈوالن ہے ،

جواد كيت بين كرخدان تن يس سيايك بابنون في كزافتياد كريا . (١٥)

۲-سوره مائده آیت س

۱\_ سورهٔ انعام آیت ۱۰

ای طرح جناب عزیز وسیع کوخدا کا بیا ماننے کے نظریے کو گذشتہ نوگوں کا ہمانہ و عقیدہ سمجتاہے جنا پخرارشا دہوتا ہے :

میرود و نصاری عزیر وسیح کو فداکا بیاکیتے بی به ومکار بے می کورنان سے کہتے بی اوراس بات بیں برلوگ اینے سے بطے والے ان لوگوں کے

(1) - Zille.

قرآن ليفرسول كونخاطب كرك كمباب .

"آپ کہدیکئے تغربیت مرف خدا کے لئے محضوص ہے خداکا ذکر کہ بیا ہے ۔ ہے ذکول بوی مادر دعزت واقتداراس میں کوئی نقص پدا کا ہے کہ وہ دوست ومددگار کا محتاج ہو ۔ برابر خداکی بردگرین اومان سے ستائش کا کرو ۔ وا

مخقر یک نزین ایک چوٹے سے مورہ یں شرک کے برقتم کے تفکر کو بالل

قرار دیا ہے:

مد اے ہمارے دمول کہد دکہ وہ خدا یک ہے ، وہ بہے سے خال نہیں ہے

۔ صعد کے سنجد اور معانی کے ایک معنی یہ بھی ہیں ۔ نکوئی اس

کا بیٹا ہے اور نہ وہ کس کا بیٹا ہے اور نہوئی اس کاشل و ہمتا ہے ۔ دم)

اور چو کو بطور کمی مادہ مجوف اور نہج سے خابی ہے اور خودا بٹوں کے اندر جو

دنیا نے مادی کے تشکیل دہندہ ہیں ، حیرت انگیز خاصلہ و خلا موجود ہے ۔ مور ہا تھے

میاں آیت میں اس بات کی تفتری کردی گئی ہے کہ خلا انہ تسم مادہ نبیں ہے جو مجوف اور بی سے جو مجوف

Ð

پول کارنس ابر سولد ہے: کیا خدا ایک شخص سے ؟ بعض کہتے ہیں باں مکن میں خیال کرا ہوں کہ علی تعلقا سے ایسا نہیں ہوسکتا ۔ علی کاظ سے خدا کو ما دی نہیں تصوّر کیا جا سکتا کو مکہ وہ بشہ کے تعدرت و توصیف مادی سے خارج ہے ۔ لیکن بہت سے موجودات اس کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے آثار صنعت کو دوش کرتے ہیں کہ وہ غیر محدود عقل و علم و وقندت کا مالک ہے ۱۵

وایناوات مشبورشیمی دان کمتاہے:۔

خدامادی قوت و محدود نبیں ہے اور محدود فکر و تجربراس کی تعربین یا تجدید بھی نبیں کرسکتا ۔ ضاررا بیان و مفنیدہ ایک تنبی امرے یا گرمپر علم کے ذریع عقت اولی و عقت انعلل کا آبات غیر مستقیم طعمہ دیتے سے اس قبلی ایمان کی تائید کرتا ہے ، ۱۶

دجود خدائے واحدگ اس طرح توصیف منطق علم ہے ۔ قرآن مجدیمی عایتین مقائق علی اور واقعیات تطام آخریش کے مائد ذات امدیت کی قرصیف کرتاہے ۔ قرآن کے معارف عقلی کی اہمیت وارزش اس وقت واضح ہوتی ہے ۔ جب خداشتا سے متعلق آیات کی تعلیل میں ہم تطبیعتی دوش اختیاد کریں اوراس سلسلہ میں یونائی ، بدخرند زددشتی ، عرب جاہی کے مقائد سے بھی ہمت کریں کیؤ کہ یہ وہ مذہب ہیں جواس وقت دنیا کے ایک صدیر فالی سنتھے ۔ اس ہے طرفا ذاور دقیق مقابل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ میمکواسلام کی حقانیت سے جواہیے تمام اجاد میں توحید خالص پراستوار ہے اوردی میں طرف عمل وفعالیت اور حقصد کی رسائی کی صورت میں نظا ہر موتی ہے اور حقیقہ ہے اندائی

٢- اتبات وجود مندا و من ٢٠٠

قرآن دمعارف سرثار وفیمتی جن کوچودہ موسال پہلے سے ہم کوسکھا یا ہے اس سے ک طرف دہنمائی کرے گا۔

ل طرف دہمان کرے گا۔ جوشخص سلام دین سے سلح ہے اوراسلامی شوردا گاہی رکھتا ہے وہ لینے تمام دجود کے ماتھ ہوائے اپنے سینے ایمان اوران چیزوں کے جواس کو انسس کے بدرتما یک پیونچاتی ہیں کسی اورسے دل نہیں بگا مکتا۔





## کی پیپٹین گولئے

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیائے ماسلف پرایان دکھٹا مسلمانوں کا ایک اعتقادی دکن ہے ۔ پودی ماریخ انہیاء ٹنا بدہے کہ برنئی کا مقصدانسان کو نسراز توجید تک پہونچا، تھا اور یہ ایک ایسی زبخیرہے کہ اس کی آخری کڑی خاتم المرسلین ہم ' برختم ہوتی ہے ۔

تاریخ و می کے اخرا نبیائے الی کے بندمقام پرجوتران نے بجروسرکیا اورا پہنے اسنے والوں کوان کی کتا بہائے آسمانی پرابیان لانے کی جودعوت دی ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن ان کی حقابیت ادرا صالت دین کی تصدی کرا ہے ادر بہ بنا چا بہا ہے کہ بر دور میں بشر کو پاک واحیال وحی سے مربوط آئین ، متوک تعلیم ان کار پویا کے گرد رہا میا ہیئے بس صرف اتن می بات ہے کہ ومانہ میں خوانے دین کی رہبری محقوص بیفیبر کے میبرو کر دی تھی ،اگر پیمبروں کے پردگرام اور لائے بوٹ کی رہبری محقوص بیفیبر کے میبرو کر دی تھی ،اگر پیمبروں کے پردگرام اور لائے بوٹ کی برنہ بیس کوئی اختلاف ہے کہ بیٹر کو برخ گاگروں منازل ومراص سے ہوئی برب اور اس وجہ سے ہے کہ بیٹر کی گرد تی اور اس ان کو بدت البی کی بنیا پر ہے اور اس وجہ سے ہوئی ابنیاد سیے رہنا اور انسان کو بدت البی میں بہرنہا کو دن البی سے بوئی سے بوئی سے بوئی سے بوئی سے بوئی سے بوئی سے در نہ نور کر دن والے دور نوا کے واصد کی طرف سے ایک ہی مذہب کو لانے والے دولے دالے میں مذہب کو لانے واصد کی طرف سے ایک ہی مذہب کو لانے والے دولے دالے میں مذہب کو لانے واصد کی طرف سے ایک ہی مذہب کو لانے والے درمانہ کے بیمگام وہم آ بنگ موکر رہے سے یہ میں مذرور توں کے کھا ظ سے زمانہ کے بیمگام وہم آ بنگ موکر رہے سے درمون صرورتوں کے کھا ظ سے زمانہ کے بیمگام وہم آ بنگ موکر رہے

بين - قرآن كا اعلان ب:

ہم پینیروں کے درمیان کوئی فرق بنیں رکھتے (۱)

بعثت ا نبیاد کا پر دحرام توازل سے سطے شدہ تھا ۔۔۔۔رانب انبیاد
کاسلسلہ تمذیجی بایت البی کی نشاند ہی کرتا ہے ۔ جس طرح انسان اپنی ارتخ
میات ہیں تدریجی طورسے آگے بڑھا ہے اسی طرح انبیاء نے بھی اپنی دسالت کوئی
میشروی کے صاب سے بم آبنگ کیا ہے اورانسانوں کوآنے والے دمولوں سے بھی
آگاہ کی ہے۔

اسی بیاد پردسول اسلام نے ابیا نے مابین کی دسالت اورائی آسمانی کا بور کا اید فرائی ہے ۔ ادران ابیا و نے بھی اپنے سے سابق ابیا کو تبول کیا ہے اور اپنے بعد آنے والے ابیاد کی فوشخری دگ ہے ۔ اوراس طرح اویان البی کا ارتباط مذاہب حق کے معمادوں کے واسط سے پورسے بیین کے ساتھ اعلان پزیر ہوا۔ اگر یہ تنہا ایک بینیر کی شارت کس کے بوت کی مقانیت پر تنظمی دیں بیس ہے۔ البتہ ایک ایساقر سے ضرور سے جس کے ذریعہ برگزیرگان خدا اور سے جا بیا، کی ایک مذکب بہچان ضرور ہوجاتی ہے اور نہوت کی حضوصیت کو اس کے جمرہ پرد کی اجاسک ہے ۔

کس بن کی بشارت آئدہ بن کے لئے اگر دیسل ہوتی تو ہو کہ نام کا اعلان ایسا مرت اردا دی ہے بقیناً توگ اس سے سودِ استفادہ کرسے ۔ اسی طرح وقت ظہور کا پہلے سے شخص و معین کر دینا چاد سوجیں اور وصوکہ دینے والوں کے سلے بہترین موقع ہوتا وہ پہلے بی سے اس بات کے سلے زمن بمواد کرسیتے اوراس موز

ا\_سوده بقره آیت ۱۲۵

یں متعدد مد عی بدا ہوجاتے ادرانکادمردم پراگندگی کاشکار ہوجاتے ویسے بہات منرور ہے کرجونوگ واقع بین اور دفت تعلرکے مالک ہیں انسکے لئے ان ہوئوں میں اور باطل وگراہ مناصر کے درمیان ہے مدعی کا تشخیص کرمیا دشوار نہیں تھا ۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں دکھنی چلہلے کر زیادہ نز وگوں کی سطح بینش اور تعنی رہبت یا این ہوتی ہے ۔ ان کے سلے جسیحتی وبا طل مخلوط ہوجائے واس کے درمیان چہرہ حق کی شاخت بہت مشکل ہوتی ہے ۔ اور بہت سے لوگ بالمل وجاہ پرست مدھیوں کے بہائے میں آچکے ہیں ۔ اوراب بھی آجاتے ہیں ۔ باطل وجاہ پرست مدھیوں کے بہائے میں آچکے ہیں ۔ اوراب بھی آجاتے ہیں ۔ کی علامیس انسان کو مشخص کردیتی ہیں اور پیراس کے بعد محتق حصارت کا کام ہوا ہے کان حصوصیات کا در بہت کے کان حصوصیات کا در بہت کے کان حصوصیات کے مالک کی تشخیص کے لئے جاتا ہے وہ کا کام کری اور نہا ہے کان حصوصیات کے مالک کی تشخیص کے لئے جاتا ہے راہ کا کام کری اور نہا ہے خلوص و ایک لمینتی کے ساتھ ان صوفیات کو مدی ڈرسالت پر منطبق کرکے خلوص و ایک لمینتی کے ساتھ ان صوفیات کو مدی ڈرسالت پر منطبق کرکے مشکل حل کری ۔

اصوتی طور پرزدین عیسی سفادد دیگرادیان سفر مجھی یہ دعوی کیا ہے
کدین مسیح ابری ووائمی سبے اور عیسی خاتم ابنیین بین اس کے برخلا مناسلام
سفرا بخیل میں تحریف نہ بوسف ک گارنٹی نہیں دی گئی ۔ اس کے برخلا مناسلام
سفرا پنے کوآخری دین اور کامل ترین دین سے متعارف کرایا اور اپنے لا نوالے
کوخاتم ابنیین بتایا ہے ۔ اس منے خرورت ہے کو اسلام کی آسمانی کتاب ہیں
کسی فتم کی تحریف نہ موسفے کی گارنٹی دی جائے ۔ اور لیسے توگوں کے با تھ کو آء
کر دسیے جائیں ۔ جواس میں تحریف کرنا جا جی اسلام اور عیسائیت کی کتابوں
میں بنیا دی فرق بیسر ہے کہ عیسائیت فا قدا یک متن وحی تغییت شدم ہے اور اسلام
یس بنیا دی فرق بیسر ہے کہ عیسائیت فا قدا یک متن وحی تغییت شدم ہے اور اسلام

الجیل مفدس کے جتنے بھی سنے جی وداب کی ہماری دسترس میں جی اوروا نشمندوں نے وسیح چیانہ پران پر نقد و تصروکیا ہے۔ اور نقا و محتقین جن کے ایس مختلف و شفا و ت الجیل کے سنے موجود ہیں اس تتجہر پر پہنچے جی کرگ پر عمید جدید میں بہت زیادہ و گرگونی پائی جاتی ہے اور ایسے دلائل موجود ہیں جو اس بات کی نشاند ہی کرتے ہیں کرتمام اناجیل زیادہ تر تشخصی فیکارو عقا مگر پر تدوین کے گئے ہیں ۔

جان اس الديخ اديان يس كبتا ہے :

سرگزشت میتیت ایک ایسے دیانت کی تاریخ ہے جس کی نتو و نمااس عقیدہ پر ہوئی ہے کہ خواشارع وبانی کے جسم میں مجسم ہوگیا ہے۔ پدی عیسائی تعلیم اس قصنیہ کے اردگرد تھوستی ہے کہ جناب عیسٹی وات الوہیت کی دوشن ترین مظہر مقصے ۔ لیکن یہ آئیں جو تجسیم الہی کے عقیدہ سے شروع ہوا تھا مقلب ہوگیا اور تحولات کے نتیجہ میں اس نے مبنہ بہشری پداکرایا اور بشریت اپنی تماکا کزودوں اور نادرائیوں اور تمائلات کے ساتھ ان میں متجلی ہوگئی ہے۔

مذبب کی داشتان بہت مبی ہے اور جو کہ مذبب بلندی وہیتی ، نام کو و مذامی سے بہت دوچار راہب ۔ اس سے اس کے اس کی داشتان پر معنیٰ ردنج و عبرت انگیزر ہی ہے ۔ دنیا کے کسی بھی دین میں دوحا نیت کے استے بلندہ قاصد نبیں ہیں مبتنے دین اِسلام میں ہیں ۔ نیز اسلام اسی اندازے سے اپنے اعسالیٰ متا صد سے بہت دور بھی نہیں رہا ہے ۔

ان مالات کے اوجو دا یسے ٹوابد و دلائل ہوجود ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کرانخیل ہیں آئی ہوئی یہ تعظیں الاروح ۔ راستی ) اور اد دوح الغدس ) ، ، او نشیبلی دہندہ )، سب کے سب بینمبر اسلام پرمنطبق ہول ہیں ۔ انجیل میں ہے کہ حضرت میسلی نے اپنے حوادین سے فرمایا: اس کے بعد میں تم لوگوں سے بہت زیادہ نہیں کہوں گا کیونکراس کا تنا کارٹیس آئے گیا ادر مجد میں کھونہیں ہے ۔ ۱۱)

ولین جب سلی د بنده کو باب ک طرف سے تمہارے پاس بھیجوں گا مینی روح راستی جریدر کی طرف سے صا در سوگ وہ میری گوا بی دسے گ \* ۲۰۱ میں تم سے سے کہا ہوں کرمرا مانا نہارے لئے مفیدہے کو کھ اگرمین زجاؤں توسنی دہندہ تمہارے یاس نبیں آئے گا . لیکن اگرمین ملا جا دُن گل تواس كوتمبارے ياس بھيجون كا -اس كےعلاوہ بہت سى جرب میری تعاری بی جن کوتم سے کہنا جا ہا ہوں مگر تم ابھی اس کے برداشت كى كاقت نبي ركھتے . كيكن جب وه دوح داستى آئے گى ترتم كويورى سیال کی طرف مایت کرے کی ۔ کیؤ کد وہ این طرف سے کوئی بات نہیں کھے می میکرجو کھوسنی ہے ربینی جروحی سنے گا) وہی بات کیے گی - اور او در رہا تم كوآ لنذه امور كى خبر دے گاوروه مجھ كو عظمت وجلال بحث كى! (١١) " لیکن تسلی د بنده دوح القدس کے بدراس کومرے ام سے بھیجے گا . وہ تمام چیزوں کی تم کو تعلیم دے گا۔ادرجو کھویں نے تم سے کہاہے وہتم کو اس کی اودلائے گا۔" (س)

اگر بم کبیں کرنستی دہندہ وہی روح القدس ہے اتویہ درست نبین کمکتہ) کیؤ کدروح القدس بمیٹ جھٹرت میسٹی کے ساتھ رہنے تھے تو کیرحفزت

۱- یوضا إب ۱۷ آیت ۲۰ ۲۰ یوخا باب ۱۵ آیت ۲۹ ۲- یوضا باب ۱۷ آیت ۲ تا ۱۵ ۲۰ یوخا باب ۱۸

عین کا یکہاکم طرح صبیح ہوسکتا ہے کہ ر "جب تک میں زجاوں گا وہ تہارے اِس بیں آسکتے" ؟

حضرت عيسي في فرطالي:

میرے بعد دمبر جہان آئے گا وہ تم کو بوری سیمانی کی بایت کرے گا اس کا مطلب یہی جانبوں نے اس کا سالہ مطلب یہی جانبوں نے اس کا میں جانبوں نے اس کا میں میں ہے گئے گا ان کا میں کہا ، می موجد کے کہا ، میں منطبق ہے ؟ اس طرح جب سیح کے کہا ،

"دومیری کوای دے گا" یا " دو نصح عفلت بختے گا"

آپ خود ہی موصی صفرت محدی کے ملاوہ کون ہے میں نے عیسی کو عظمت مجلال بخٹ اور جباب مریم کو بہو دیوں کے ناپاک الزام سے بری قرادیا ۔

آیا بہ سارسے اخمال دوج القدمی سے صادر موسے یا پیغبراسلا کہ ہے ؟ اس کے ساتھ اوپر کی آیات گواہی ویتی ہیں کہ ؛

" تستنی دبنده" یا " روح القدیم" یا " روح داشی" صفرت محدیک علاده
کوئی دوسسرا مونبین سکت به بهی آنمانی کن بون میں لفظ فلرنبیط استعمال کیاگی ہے

یولفظ " احمد" اور "محد " کے برابرہے - میکن انجیل کے ترج کر موالوں
نے لفظ " پر پیلیتوس" کو جواک یونانی کا خاص لفظ ہے ادراس کے معنی احمد کے
موتے ہیں" پارکیستوس" خوال کیا ہے اورا گریزی ہیں اس کا ترجہ" تسنی وہندہ " کیا
موتے ہیں" پارکیستوس " خوال کیا ہے اورا گریزی ہیں اس کا ترجہ" تسنی وہندہ " کیا
ایکا گیا ہے اور دوسری زبانوں میں اس کے شبید ترجم کیا گیا ہے۔

راس ملسله بي ببت اچعی

ڈ اکٹر موریں بوکا ی شرح کی ہے وہ ترریکرتے ہیں:

انجیل بیرخاکے بیا بواب اسلی مسائل اور بیادی اجمیت کے مامل مسائل کو بہشن کرنے بین کہ جو تمام عقلت وشکو مسکے ساتھ اساتذہ کی اپنے ٹاگردوں کے ساتھ خلاصا کرنے کے لئے مخصوص کئے ہیں۔ جو چیزوا تناؤں پر حاکم ہے" اور یخودا کی کھر والیسین میں ددک کرنے کے قابل ہے " وہ آئندہ انساؤں کے لئے فائدہ مخش ہے جو صفرت میں کی کے واسط سے چین کیا جارہا ہے ۔ نیزا تناد کا ول بھی ہی چا بہا ہے کہ ان دھیتوں اور اسکا کو اپنے شاگر دون تک پونچا لئے اور شاگر دوں کے دریعہ قام بشریت کوابلاغ کرے اوراس رہری تبین بھی کرناچا تباہے میں کی اس اساد کے مرفے کے بعد ا نسان بردی کریں۔ المجمل یوشاکا متن مربحی طور براس رہبرکان م برنانی لفظ " پارا کلتوں ہے ۔۔۔ المجمل یوشاکا متن مربحی طور براس رہبرکان م برنانی لفظ " پارا کلتوں ہے ۔۔۔ بھی کو ذائعی برنت ہی تجمیب سامعلوم میں کو ذائعی برنت ہی تجمیب سامعلوم ہونا ہے کہ اور دال آیت کے آخری گرفی ہے۔ یہ بیٹی وہ خود سے تشکونین کرے کا جگر جو برنا ہے کہ وامورا نندہ کی خبردیگا ہے کہ سنا ہے رہوئی کو جو کہ خبردیگا ہے کہ سنا ہے رہوئی کو مقدمی کی وجی کی گئی ہے کا ای بات کو کہے کا اور تم کو امورا نندہ کی خبردیگا ہے کہ سنا ہے رہوئی مقدمی کی طرف متوب کردیا جائے ۔

یہ بات قابل درک بنیں ہے کہ " دوح مقدی " کے نئے یہ مان یہ جائے کہ وہ خود سے گفتگو نہیں کرے گا جکہ جر کچھ کسینے گا وہی کہے گا ۔ جہاں کہ میری معلومات بین کریہ مسئل جس کی تنفیسل کے لئے منظق حکم دیتی ہے مطلقا اس کی شرح وتغییر نہیں کی گئی سبے ۔ نفط کا صحیح مطلب جانئے کے لئے بتن بویانی کومٹی بنا نا مرودی ہے ادریہ اس لئے بھی بہت صرودی ہے کہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ یوضا نے ابخیل کویڈائی زبان میں تکھا تھا ذکر کمی دوسری ذبان میں ۔ اب آپ اس تھام کود پکھلے جاب ا نجیل بوضا کے مطابق حضرت عیسی فرائے ہیں :

یں پردسے استدعا کروں کا کروہ تمبارے لئے دوسرے فارقلیط کو بھیج دے گا۔ حصرت عیمی ٹری وضاحت کے ساتھ بیر کہنا جاہتے ہیں کرانسانوں کے لئے دوسلر شغیع جمیعا جائے گا جس طرح وہ اپنی زیمنی زندگی جس اوگوں کے نفتے کے لئے ضاونہ عالم کے زدیے شفیع سے \_ ایسی صورت میں سلفت آم کی بنیاد پر ہم اس نتیجہ پر پہونے

ملتے ہیں کہ یو خاکے فار قلیط کو جاب عیسیٰ کی طرح ایک موجود بسشری کے منوان سے
قبول کریں جوسینے اور ہونے کی طاقت رکھنا ہو بینی یہ وہ استعداد ہے کہ یونائی انجیل
بوضا مرسی وقطبی طور پراس کولازم مجھتی ہے \_ جناب عیسیٰ اعلان
کرتے ہیں کہ خلا بعد میں زمین پر ایک بشرکو بھیسے گا جران چیزوں کا ماس ہوگا جس کو
انجیل یوخل نے تبایا ہے ۔ اور یہ چیز مرف ایک کھ سے عبارت ہے کواس بینی برانے خدا
کی آ واز کو سا ہے اور وہ خلاکے پام کوانساؤں کے لئے کمراد کر سے انہیں یوخاک
متن کی منطقی تقییرای طرح کی ہے اگر کھات کے واقعی معنی بیان کے باس موجود تن

بیت ریدواسمال پیسے در روی محدی می مدیو بارسے بی م و روی محدی اور در اور اس الماطری کی او بروی میں ہے وہ میں ہے میں ہے وہ بعد میں اضافہ کیا گیا ہو۔اور اس اضافہ کو عمد کیا گیا ہو۔اور اس کی اظامے عبارت کے ابتدائی مغنی م جوعیسی کے بعد ایک پیغیر سکے آنے کی خبرویتی ہے ہیں تعنیر دیا گیا ہو۔ ۱۱)

فران کے بہت بڑے دائرہ المعارف کے ج ۲۳ ص ۱۷ م پر کار محمد کے شرح کے منی بیں اس طرح تحریر ہے ،

محدِّد دِینِ اسلاکے اِن اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری پینبر ہیں۔ محد کے معنی محد کے معنی محد کے معنی محد کے معنی محد محد کے معنی محد محد کے معنی محد کا محد کے محد کا محد کا

۱- ترریت انجیل ، قرآن دعلم ص ۱۵۲،۱۵۰ ،۱۵۲

د ہے پول ۔

احد بعنی بیت تعربین کیا بوا اور ببت مجلل یا نفط" پر میکلیتوی یکا ترجمت ادر است تباغ کفط" پاراکلیتوس "کواس کی جگر پرد کھ دیاگیا ہے ۔ اس سلے مسسلمانت مذہبی رائٹروں نے مکرریہ ایت کھی ہے کواس تعط سے مراد پینمبر آسان کے فہورک بشایت ہے ۔ اور وت آن بے خود بھی بطورا علان مورہ صعت بیں اس موصوع کی طرف اشارہ کیا ہے انتھی -

جی آیت کی طرف وائرہ المعارف نے اشارہ کیا ہے اس کا ترجہ یہ ہے : جب جب ب عیسیٰ نے بنی سرایس سے فرہایک میں تمہاری طرف و بی خداکا بھیجا ہوار ہول ہوں کہ میرے ساسنے جو قردیت ہے ہیں اس کی حقائیت کی تقدیق کرتا ہوں اور تم کواکی ا بھے بی کی بشارت ویتا ہوں جس کا اس اس کہ ہے اور چومیرے بعد آنے والا ہے ۔ اورجب بینی براسلاکا ولائن ومعجزات کے ساتھ لوگوں کے پاس آئے تو وہ کہنے تکے کریے کھلا ہوا جا دوسے ۔ (1)

زآن دوسرى آيت يى كبتاب : (١)

اس گردوببود ونصاری پرخداگ رحمت ہے جواس نی اس کی بیردی کر اہیجی کے اوصا ف وضوصیات کو قدیت الم بیل میں دیکھا ہے۔ وہ نی ان قوگوں کو تکی پر آ مادہ کرآ ہے برائیوں سے مدک ہے پاکیزہ چیزوں کو ان پر ملال اور پید چیزوں کو ان پر ملال اور پید چیزوں کو ان پر مرام فرار دیں ہے۔ اور تنگین دیر شفت تکا بیٹ کے قیدو بند کو ان کے با تھوں اور باری سے انتھا دیا ہے۔ بس جو لوگ اسکے کر دیدہ و بیرو ہوئے اور اس کو گل می دکھا اور اس کی مدد کو اور اس کے فران وردشن پرد کراموں کی بیروی کی تعینا وی لوگ کا نات کے نجات یافت ہیں کا دواس کے فران وردشن پرد کراموں کی بیروی کی تعینا وی لوگ کا نات کے نجات یافت ہیں



اسلام کے افد مغاقبیت ایمانی مذہبی کی ایک اصلی جڑمان گئی ہے یہ دسول ملام کے بعد بردسول کی نغی کرتی ہے ۔ جس دقت ہم اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں برگز برگز پیفیٹر اسلام کی خاتمیت سے نعافل نہیں ہوتے ۔ کون سلمان ہے کہ محکمہ کی اور کے ساتھ ان کی خاتمیت کویا و ندر کھے ؟ اوراس بات کی تزدید کرے کرتران و حی ا ابن کا آخری پنیام ہے ؟

اسلام کے ظادہ کسی اور مذہب کے بارے میں ہم کونہیں معلی ہے کہ اس نے خم رسالت کا اعلان کیا ہو ایکی آنجانی شخصیت نے یہ وعویٰ کیا ہوکاس کی برت اجی اور رسالت جا دوانی ہے ۔ ابتہ طلوع اسلام کوچ دہ سوسال سے زیادہ ہوگئے اوراس طرلال مدت میں بینیم اسلام کوفاتم المرسیس کیا جا آرا کہ آپ نے شرائ گذشہ کی کیس کردی ۔ اور بیشتوں کے آفری تکامل کی قدر وقیمت کواپنے منطقی واصولی پردگراموں سے دا ضخ کردیا ۔ اس کے برفلاف دیگردینی مکاتب مرف ایک ذمانہ ایمی میں مگرکے لئے محدود تھے ۔ صرف اسلام بی ایسا مذہب ہے جو تمام رسالتوں کا جا بی سیالے محدود تھے ۔ صرف اسلام بی ایسا مذہب ہے جو تمام رسالتوں کا جا بی سیالے میں سیالے ورفت کی سرمہ کے لئے تحصوص نہیں ہے ۔ اور خود قرآن مجید نے بھی سیمالے ورفت ان محد کواس عنوان سے ہمچنوا یا ہے کہ آپ کے بعد باب بغرت بور متر ہے ان دونوں دیکن ضرورت بیشت جو سبب بی یا پی جیات ہے اور خود تم بن بور تر جو متر ہے ان دونوں کی درمیان تما تھی کوکیوں کر دور کریں ؟ متر دات اسلام کے آتا بی نفیاص اور نئے سن

ومفاہیم کی جستمو کے دریان کو کر جمع کریں ؟

آج جگر میکنیکی اورصنعتی توان نے اسان کو ایک بوجود نوخوکیصورت میں ظاہر کیا ہے۔
اور مسلسل ان تحولات کی کوشش یہ ہے کرزندگ کے تنام شعبوں میں جدیا صول و تطام کی
پروی کی ببائے تو پیرانسان اپنی تحول اجتماعی اور زندگی کو کس طرح اس مذہب کے حوالہ
کر دے جومچ دہ موسال پیلے آیا ہوا ورانسان کو ایک سنتہا کے نفیر ستحول اور ثابت اقدار کی
طرف دعوت دیا ہوا وراس کو نقل م ویریٹ میں برتتم کی متحدید تعلرہ ورک ہو؟

جس اله الم في مسلط ختم بوت كويش كيا هيد و بى اس كاجواب بحى و سيسكا به اوراس كا تعديد و سيسكا به اوراس كا تعديد و رسيد درسيد درسيد در المولول كو بهيد ين عند وه تريين تعيين آئى رئتى تعيين الى منتى تعيين الى رئتى تعيين الى منتى تعيين المواد دوسر ب ادراس للنان مي بشركارشاد و بدايت كى مىلاحيت مفتود بو مباتى تحى اور دوسر ب بن كو بمينيا بيرا تعيين المرتب بشرت دقا بيت كياس مرحد تك بو تح كنى كر دي تعليمات وسنن كو تبديل و تتومين من منته بيا سكوا وراس كونشر كرسيك تو تتديد بريا سكوا وراس كونشر كرسيك تو تتديد بريا سكوا دراس كونشر كرسيك تو تتديد بريا سكوا دراس كونشر كرسيك تو تتديد بريا ميكوا دراس كونشر كرسيك تو تتحديد بريا ميكوا دراس كونشر كرسيك تو تتحديد بريا ميكوا دراس كونشر كرسيك تو تتوسيل كرين المياد بريا كونشر كرسيك تو تتحديد بريا كيكوا دراس كونشر كرسيك تو تتحديد بريا كيكوا دراس كونشر كرسيك تو تتحديد بريا كيكوا كونشر كرسيك تو تتحديد بريا كيكوا كونشر كونشر كرسيك كونش تا دريا كونشر كونشر كونشر كرسيك كونشر كونشر كونشر كرسيك كونشر كونشر كونشر كونشر كونشر كونش كونشر كونشر كونشر كونشر كالمورك كونشر ك

رسان کی بنیادی علت اور بام نوکی صرورت خود کخود ضتم ہو جائے گی۔
ادراسی بنا پر عصر طہور رسول اسلام وگرا نبیا دکیا عصارے مکنی طرح سے حالا ہے کیؤ کی میشداس زماز میں بوخ وکرکی منزل میں ہو رخ جانا ہے اور حتم رسالت کے
سارے شرائطام بھیا ہوجاتے ہیں ۔۔۔ اِجِمّا عمی بحوث اور علم و دانش کا طموع اور
انسان کا اس ورصہ تک ہو پنے جانا کر جاں پروہ خود آنمانی وین کا حافظ و مبلغ بن تھے
یہ باتیں سبب بن جاتی ہیں کر خاتمیت کے دکن مہم کا تحقق ہوجائے ۔ اور تبلیغ وارشاد

یدین بیوب با می دانشندون اور علماء کے میرو کردیا جلے کے کو کواس کے مید خود بشر و دایت کا دخلیعند دانشندون اور علماء کے میرو کردیا جلے کے بکو کواس کے میدخود بشر اس کتاب کی مدد اور اپنے دشد فرمبنگی واجماعی کی کمک سے اپنے معنوی تحصیلات

وتاریخی میراث ک مخاطب کرسکتا ہے ۔ اور آخری پینمبر کی آخری کا ب یں توبیث

و تغییر کوروک سکتا ہے کیونکراس کے بعدیہ رسالان ایک مجاعث کے کندھوں پر آپٹسرر گاور ایک آدمی اس کا مسؤل منہیں رہبے کا جدیا کہ قرآن اعلان کر آ ہے: " تم میں سے ایک ایسے گردہ کو ہونا چا ہیے جو خبر کی طرف دعوت کریں اور بیکن کو قرمان دیں اور برائیوں سے روکیں۔ ۱۰

تحولات اجماعی کے سلسلہ میں انسان اس جگہ ہوری جائے کا کہ جب ہے وہا جامیوں کا اڑختم ہوجائے کا اور وہ نظیا می آدارکہ کے لئے آمادہ ہو مبلے گا کہ جر ر ختم ہونے کے بعد پورستر آختم ہی رہبے گا اولان ان اپنی بیٹا ئی دبھیرت و تعمق او دُسْتَ وُرُد بائے وہی اور انتخاب و درست کے ساتھ اپنی سرفوشت کو ایک شکل دمراً ان حالات بین ایک فکری واجعاعی نظام اوزم ہے تاکہ آدمی کے افکار وعمل کو جرکزاً زیر بارو طاقت فرسا تعلقات و وابستگیوں سے آزاد کرے راوراس کے وائمی جاہد کوعمل میں بھی اود کھرمیں بھی سازمان عطاکرے ۔ قرآن مجد خطوط اساسی کے اکم جاد وائی معرفہ کو اوراس نظام کویش کرتا ہے اوراسان اسی فربنگ سے جادہ کوسے گراہا اورائے کے بڑھے گا۔

اسلاى معكرملامدا قبال كابورى كين بي:

ایسا معلوم بنوا ہے کہ بغیر اسلام دنیائے قدم وجدد کے درمیان کھڑے ہا جہاں تک ان کا سلسلہ سنج الہام سے مربوط بور دنیائے قدیم سے تعلق رکھتا ہے اور جہاں ان کے دورح الہام کے ہر و درکار ہیں وہ جہانی جدید سے تعلق ہے۔ زندگا ان میں دیگر شابع کو اکت ان کرتی ہے جوان کے خطو سیر جدید سے لائی و شاک نہا ا اُسمانی کی بول میں تہا ہے آن دوک ہے جو زمان کے گزند سے محفوظ ہے

٢- اييائے فكردين دراسام من ١٢٥

ا-سورهٔ آل عمران آیت ۱۰۰

ادرم اس کے انداکی غیرمرف تن کو دیکھتے ڈیں ادریہ بات بھی قرآن کی ایک آیت میں کبی گمئی ہے چنا کچارٹنا د ہوتاہیے :

بم في خوداس كناب كو اذل كااور بم بى اس كي تكبيان بين - (١)

اسُ آیت پی اس اِت کی طرف ا ٹارہ کیا گیا ہے کر نجدید رسالت کی اہم ترین علت سے ۔

دوسری طرف یرتوبرگراچا ہے کہ تمام انبیا ، پراعتقا دایک مسلسل از تخی جرایان پرعقیدہ ہے کہ جو ارتخ و معاشرہ کی ابتدائی شکل ماصل ہونے سے حق و باطل کے درمیان داہے اورجب تک حق کو آخری اور قطعی کا بیابی نہیں ہوجائے گی یہ سلسلہ بانی دیے گا ،

شرائع دقوانین کے کی ایک مصبی اختلات دین کے اساسی اصول دہا ہے ہیں۔
ہے تا بیر ہے کی کداس تیم کے اختلافات خطوط فرعی سے مرابط ہیں یہ مکا یہ کہ آئیے۔
میں بنیادی اختلاف نہیں ہے ۔اصولی طور پرانوافات و کجرویوں کی اصلاح تحصی و متعدد پردگراموں کے ذریع ممکن ہوتی ہے ۔اسی سے اگر برنامہ وروش کے افاظ سے انبیاد کے افرانا ہم آ بھی دیم محص جائے تو وہ بدف و مبنی کے افاظ سے امولی نہیں ہوتی ہے ۔ فرآن مجد کہنا ہے:

ا نبیا اکے بعد عیسی ابن برع کواس صال میں بھیجا کہ وہ موسیٰ کی توریت کی تصدیق کرتے تھے ۔ ۲۰)

قرآن مجدد : توکتبرگذشته کوسادا حتبارتبا تا ہے اور زمابق انبیاد کانفی کرآہے بکداس کے مرضلات تنام مابق انبیاء کی رسالت کو قبول کرتا ہے اور ان کی ٹارد کراہے ادر بزرگ انسانوں کے درخی کی تعربیت کرتا ہے۔ یہودی وحیسا کی رہبروں کا کھر تھیل ہو امترام کے ساتھ ڈکر کرتا ہے۔ ان تمام شخصیتوں کی بزرگواشت اور تھیل کیا صواقت و امانت و جنی برنزوں وحی ک حقافیت کی دہبر نہیں ہے؟ حالا کو انہیں سکا تب کے بعین پیرو قرآن کو مکتب نو قرار دے کرشدت کے ساتھ اس کی مخاصت کرتے تھے اس ت سے پہتر چل جا تا ہے کریے کتاب رفابت وہم چیشی اور میٹری محدود تما ہات سے کتنی دور ہے اور ہوا پرستی وجا ہ لمبسی سے کتنی برگانہ ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے : ایم نے اس کت ب کوتم پر برخی تازل کیا اس ممالت میں کہ پہلی آسمانی کتابوں کی تقدیق کرتی ہے اوران کی مفالحت کرتی ہے ۔ ۱۰، اور چونکہ دین کی جڑیں آومیوں کی فطرت میں موجود ہیں لہنوا اس اطفی صواکے مقتصلی کی بنا پر مسترز بینٹ و عمل پر مستشکل ہوتی ہے اورخت تعدد سے الگ ہے

سید معے دیں کی طرف آؤکیو کہ خدانے فطرتِ ختن کواس پرپداکیاہے'' پی اگرچاف ان ان سنتوں پرمشمول سے جو پدیہ بائے جہاں پر ماکم ہیں اود حوادث کے ارتباط و قانون تکامل سے معنوی پرسٹنگی پدا کرتی ہیں لیکن اس ک معادت کارا سنة ایک ہی میں منحصر سے اور مذہب اس کو بدف خاص جہتِ خاص ، اود مسیر بنامی نخش سکتا ہے۔

منتکیو کہا ہے:

بشری قوانین کی ما بیت یہ جے کرگوناگوں حوادث کی پیلیع ہوجائے۔ یعنی حوادث اس بیں اثر کرتے ہیں ۔ لیکن آسمانی قوانین حوادث کی بنیاد پرا ورانسان

۲- موره روم آیت ۲۹

ارموره مائده آيت

قرآن كيتاسه:

کے ادادہ کے متغیر ہوجائے سے تغیر قبول نہیں کرتے بہتری توانین برا براچے مل کو مد تظرر کھتے ہیں ۔ اچھے مل کا داست مکن ہے متغدد ہو کیو کر خوبیاں مختلف جینے اور گونا کو دانواع رکھتی ہیں لیکن بہترین دا وطل مختلف ہوئے اور گونا کو دانواع رکھتی ہیں لیکن بہترین دا وطل مخصر یہ فرد ہے اسلنے قابل تغییر نہیں ہیں سے سانسان بشری توانین کو بدل مکتاب کیو کد ہو سکتا ہے کیو کد ہو سکتا ہے کیو کد ہو سکتا ہے ایک قافون ایک دنیا : میں مغید مواقد دو سرے نمانہ ہیں مغید نہول ور دو سرے نمانہ ہیں مغید نہ ہولین مذہب برابر بہترین توانین کی سٹاند ہی کر آھے ۔ اور چونکاس سے بہتر پیدا کرنا مکن نہیں ہے لیفا وہ قابل تغیر بھی نہیں ہے ۔ در)

یمی دمہ ہے کو اکر فوانین الہٰی سے بہتت بھیریس ادر مقررات بشری کے دائن ہو پناہ لیں تو در مقیقت قانون مذہب کے آزاد و دسی جنگل سے تکل کر تنگ نظار نہ تفکوات ونا ہوار وار یک ونکر محدود بشرکی عمی میں داخل ہوجا ہیں گے۔

رسول ندا ادردگرانیادگی رسالت میں بنیادی فرق یہ سبے کوان صفارت کی جی ایک وقتی پروگرام سکے پیش نفارتھی جوطلوع اسلام سکے بعدادران کے مذہبی سستم میس صنعت و کمزوری پیدا ہوجائے کی دجہ سے ان سکے پروگرا کا زمار کا ساتھ بنیں وسسے سکتے تقے م

لین اسامی تطا) انبادارزش ہے کہ کمیل سازمان نبوت کیلئے اور بوسطق طور پہنشہ اور بہت ہی سنتھ کم ہے "اس کے تمام دسین ابعاد کا اصاطہ کئے ہے اور انبیاد کے تمام بیش کرد واصول کا جاس ہے جوانسان کواصول اجماعی کے سلسلہ میں اوراس کواپن سادی ومعنوی زندگی میں جن چیزوں کی احتیاج ہے ان سب سے سے نباز کردیتا ہے تیکن دیگر مذاہب مادہ ومعنی کے لحاظ سے اس تسم کی جاسسیت نبین دکھتے۔

١- روح الواني ص ٢٥٥

معاش کے انواف و کجروی کے اصلاح کے سلسلی و گرانبیا دسنے جوطر مقیا اُمیں کئے تھے دا ہی بہ بیٹواڈوں نے المیں کئے تھے دا ہی بہ بیٹواڈوں نے المیں طریقیوں کوشا میں جوشان اِسلامی سے بہرہ برداری کرنے ہوئے اپنے اور اسلامی شابع ہوئے والے نہیں بین اور قرآن جواسلام کے ماہ اُرشی تطام کا مختذبہ کرتا ہے ۔ اوران کو منتبر قرار دیتا ہے ۔ وہ حرکتوں کی میرکومین کرتا ہے اور اسلام کا کے قانوں سے کوئی شلا کے وائی سے کوئی شلا کے وائی سے کوئی شلا کے وائی سے کوئی سلا کے دائرہ سے کوئی شلا کے دائرہ سے کوئی شلا کے دائرہ سے کوئی سلام کے اس کے دستیما صول و موازین کے دائرہ سے کوئی شلا اس بی ایر بہیں ہے ۔ نیز برگزیدہ شدہ تمام تعیامات الہی کے مفہوم و معنی کو اسپنے واس بی المیر بیں ہے ۔ نیز برگزیدہ شدہ تمام تعیامات اللی کے مفہوم و معنی کو اسپنے واس بی المیر بیں ۔

بشرحب دشدا نسانیت کے مرحد میں ہوئی جاتا ہے اور حقائی کی و معارف ہے توانی ہی کے دریافت کی و معارف ہے توانی البی کے دریافت کی طاقت بدلے کرنیا ہے ۔ نوعلما واود وانشمندا بنیاد کے جاتشینی کے مرتبر ہونا کر ہوتے ہیں تاکر انسان کے حوزہ تکروا ندیشہ میں اصلی معیاد کو جگہ وسے بیس ۔ اور یہی لوگ اپنے دین کے لمبند مقاصد تک رسائی کیلئے اورا نوان و مرتب میں اور پھر موازی البی کی صحیصے و تحریف سے جب میں اور پھر موازی البی کی صحیصے جب میں اور پھر موازی البی کی صحیصے جب میں اور پھر موازی البی کی صحیصے جب میں تسبیلنے کرتے ہیں ۔

مسترآن مجید کی بہت سی آیوں نے لوگوں کو حوادث ہیں دقیق مطالعہ اور فہم واستدلال اور تعلیام مہستی پر حاکم دوح کی شناحت کے لئے دعوت دی ہے ۔۔۔ عقل وتجرب کی طرف دائمی توجہ اور دقیق مقا مات کی نشاعہ ہی اور فنطرت و ماریخ محیلئے بعنوان میں معارف آئمانی جس اہمیت کی ہی تب مقدس قائل ہے وہ سب خاتمیت رسالت کے اغدیث ہائے متنوع کے جہرے ہیں اور تاریخ بشر میں نئی حکومت میش کے شامان کرسے والے ہیں ۔

طرح إلى فربنى اور والقيات خارجى كى درا ميختكى كے لا فلا سے تقريباً

پندرہ قرن سے بشررگارمئولیت کے قبول کیلائی لیافت و تنالسنگل کا اظہار دکھنا جاورا پن علم ہونی میراث کی گمبانی کرسکتا ہے اور تغییر و تحلیل کے مرحلہ میں عیقاً اپنی واقع بین کی نشانہ ہی کر میکا ہے۔

یرساری چیزی خود نبایت دقت کے ساتھ آسمانی آیات کی مفاظت کیلئے انسان کی قابمیت واستنقلال وآمادگی کی دمیل بین اوردین کی را ہتلیم میں تلاش وتفسراور وظیفۂ شبلینے کا عہدہ دار ہونے کا قریب میں۔

مبائن کے اس کو اس کو اس کے پاس پنجا تو کھرنے درول کے آنے کا کہ اس کی اس کی اس کے اسے کے کہا گئے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کے اس کو اس کا رہیں کے ایک کرے کو صور ورت سے زیادہ آخری بار کوشش کریس تواس کا مطلب یہ بہو گا کہ اس کو شرے کے اندراب کوئی چیز چھپی بوئی نہیں رہ کی ہے کہا کہ کہ اگر برق تو آخری کوشش میں طاہر بروجا تی ۔ مترجی) ہی صورت ان سائی کی ہے جودی سے مربط ہیں ہے جب بنوت مخلف مراص سے عبود کر کے کی ہے کہا ہے اور اس کی اندراب کوئی چیز کھپی ہوئی گئی اور باعتبار وحی تمام مہم واریک کی ہے خودی سے مربط ہیں واضع و دوشن ہو گئے تو تھرکوئی ابیام باتی نہیں دہ سے اور اس کی ہوئے جاتی ہے ۔ اور وحی کے خوتم بورنے و اس کے سے اور وحی کے خوتم بورنے والے منبع کے ارتباط سے ایک اجتماعی وفر بنگی ارزشی تعطا کے سے کہا ترباط سے ایک اجتماعی وفر بنگی ارزشی تعطا کے سہا کہا ہو کہا گئی ہے دوران کی سے کہا ترباط سے ایک اجتماعی وفر بنگی ارزشی تعطا کے سہا کہا کہ بیکٹر دمانی سے وک بیج ترمالات میں ارشاد فرمائے ہیں :

نبوّت ایک گھرتے مانندہے حب کی تعمیر کا کام تمام ہوگیا ہے ، صرف ایک اینٹ کی جگر باقی ہے وہ میں رکھدوں گا ۔ (تفنیر مجمع البیان س الزاب ، آیت ۲۰۰۰) ۔ اگرچہ پام البی کے ابلغ کی امورت اور زمانہ میں مغلوق کی دستگیری اور لمبوغ نکر ویجنگ اندیشہ کا سلسلہ انبیادسے ختم ہوگیا۔۔۔۔ میکن جانوا نسان اورجان غیب کے درمیان دوحانی ومعنوی رابطہ اور مجرائے تقسفیدورے کے درمید مقامات ر عالی پر سینجنے کا دامستہ اور کر شام کے سلسہ میں کوشش برگز برگر تعلیم نہیں جوٹی سے۔۔

انسان جو وسیع وظرق ابعا در کمتا ہے۔ وہ نفسانی سلسل کوش کے زیرسابہ اپنی القوۃ استعداد وظرفیت کو فعلت میں پہنچا دیا ہے اور جہان استعداد وظرفیت کو فعلت میں پہنچا دیا ہے اور جہان میں ساقہ میں ڈریس ہوجائے ۔ اور جہان مادہ میں ڈریس ہوجائے وہ ان کو مادہ میں ڈریس پہنچا نئے وہ ان کو مادہ میں ڈریس پہنچا نئے وہ ان کو مادہ میں در کھتا ہے اور اس کوشش و سعی میں لگا رہتا ہے کرانسان کا ان ان کی مقدوقیت سے جہرہ خلیفۃ اللہ فی الأرض کی صورت میں ظاہر ہو اور وہ ان ٹی قدروقیت سے جواس کی زندگی کو مفہرم بخشتی ہیں بڑا ہے ہو۔

ادراس لئے بہت سے ایسے فراد ہیں جن کی مذہبی بینش بہت ہی بندسے
ادراصیل و سرٹنارمعنویت سے بھی بہڑیاب ہیں ۔ لیکن مقام رہبری ہا نسکاہ روسیع
رسالت مک نہیں ہورخ سکے ۔ اشراق وا لہام کے درواندے تمام اُں لوگوں
کے لئے کھلے ہیں بواپن نفارت و باطن کو گذگیوں سے اورگناہ کی آریکیوں سے پاک
درکھتے ہیں اورا پنے دل و مبان کو معرفت اِلہٰی کے لئے و تعن کر دیتے ہیں ۔
درکھتے ہیں اورا پنے دل و مبان کو معرفت اِلہٰی کے لئے و تعن کر دیتے ہیں ۔

ذر توکہی نیعنی معنوی تعظیے ہوتا ہے اور زاس میں کمی قسم کی کمی و نعتصان کا

یہ تو بی یتی ہوں کی جو بات ہوں ہے ہوں ہے ہور ہیں ہیں کا مہاں کا وقعصان کا م ظہور ہوتا ہے۔ بگداس اصلی اور مجوش مارتے ہوئے منبع سے عمیق ومستقیم رابطہ سے انسان کا فائدہ اٹھانا یمیزان کشش وظرفیت کی صلاحیت اور برخص کی روحانی طاقت وابستہ ہوتی سے کہ وہ اس بے حساب و رعام فیضان سے کس طرح برا برفیعین حاصل کو کما ہے؟



مادّہ برست حضرات ہم سے کہتے ہیں ۔ بب فطرت کا عموی ثافرن بنیادی طور سے تغیرو تحول مانا جانا ہے اور دنیا کی تھی چیز کو دوام و ثبات نہیں ہے تو بیار ملام کیونکر دائمی ہوسکتا ہے ؟

پہلی بات صیمے اور قابل دفاع ہے سکین اس کے ساتھ ساتھ تھام محقائق کو بیان نہیں کرد بی ہے یہ بات اپنی جگہ پر درست سے کہ کا ننات کی برج پر تنغیر ہے لیکن جو چیز نظرت میں تغیر پدا کرتی ہے اوراس کو بنیست وابود کرتی ہے وہ ما ڈہ اور حوادث ہیں ۔ ندکہ نظامات و توانین ؛ تظام طبعی اور نظام اجتماعی جو انہیں مطبعیت پر منظبی ہو ۔ جو انہیں کی خصوصیات ہی طبیعت پر منظبی ہیں وہ بھی تحول و تغییر سے دور ہیں ۔ قوانین کی خصوصیات ہی جمعوں سے آزاد ہوتے ہیں اور توانین کی محصوصیات ہی جمعوں سے قوانین کی محصوصیات ہیں جمعوں سے قوانین کو یہ لھا قت بھتی ہے کہ وہ اپنے دوام کو محفوظ رکھ سکیں ۔

ستارے اور کرات طا بر موتے ہیں ،گردش کرتے ہیں ۔ نور بختے ہیں طاقت علما کرتے ہیں ۔ نور بختے ہیں طاقت علما کرتے ہیں کین قانون جاذب پی طاقت پراسی طرح باتی ہے ۔ اسی طرح سنت الہٰی کی بنیاد پرانسان ما کی بر ترقی ہوستے ہوئے ویا میں قدم رکھتا ہے ۔ اور پھر عمر کا ایک محد بسر کرنے کے بعد پر مروبا آ ہے ۔ برانسان کے لئے موت اس کی نوشتہ تقدیر پر مروبا آ ہے ۔ برانسان کے لئے موت اس کی نوشتہ تقدیر

ہے۔ لیکن انسان وجہان پر حاکم اصول وقوانین پائیدار وفیرقابل تعییر ہیں۔ مختلف در مبات کے ساتھ دنیا ہیں پائی مباتی ہے لیکن بھر سسر د بوجاتی ہے۔ برخلاف قانون حوارت کے کران کے نابودی کا کوئی فدید بنہیں ہے ہوجاتی ہے۔ برخلاف قانون حوارت کے کران کے نابودی کا کوئی فدید بنہیں ہے وجرد بہت محور تدوین قانون قرار پائے قوعصری تحولات اس تشم کے قوانین میں کو جگری فی محتصر و ذات اس تشم کے قوانین میں کو جگری فی محتصر و ذات اس تغییر پر بنہیں کر سکتے کو تک عضر و ذات اس تغییر پر بنہیں ہے۔ بائی اسلام نے خود تواس و نیاسے آنکھیں بند پر بنہیں اپنی قوانین جو سرشت آدمی کے بیش نظر وضع کئے گئے ہی وہ زندہ ماوید رہیں گے ور توانین اسلام سے شات وابدیت و بائیداری کا دار دہی کے دیت و ایدیت و بائیداری کا دار دہی کے

اسلام کوئ سیاسی واجماعی پیده بنین ہے بلکاسلام ایک میاصول و فروع کا سلسلہ ہے جس نے پر تو مستی سے فردحاصل کیا ہے اورا یسا قانون و جان بینی ہے کر فطر تا چہرہ نہیں مدل سکتا ۔ اسلام نہ کوئی موسمی یا تھامی دین ہے اور زنسی دین ہے ۔ یہ نہ صرف عرب سے سعلق ہے اور نہ صرف عجم سے ۔ خود قرآئ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے :

"ا سے اسانو ہمنے تم سب کوعورت ادر دسے پیاکیا ہے اور تم کو مختف شعبوں (ادر تبدیوں) میں کر دیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ہم پاؤ ۔ تم میں ضاکے نزدیک سبسے بزرگ وہی ہے جو خوا کے تردیک تمام لوگوں میں از دوسے تعویٰ بہتر ہے ۔ (سور محوات آیت ۱۲) دوسری مجدا علان کیا ہے :

"اسے فرزندان آوم کہیں تم کوشیطان فریب ندوید سے جیسا کہتمارے ماں اپ داوم وجوا) کوجت سے باہر کردیا تھا۔ اوران کے جم سے بالس عزّت اردادیا تھا۔ (۱)
دالنس وقد ن سکے دسم وامن اور پالیدار توانی سے تسک اور مزدریات بشر کی کچر داگر گونیاں کوئی مشکل نہیں پیدا کرتیں کیو تکدان ان کے دفیار نکا مل میں بکھ خرد تم بیں جو طبیعت زندگی اور آومیوں کی عمی دوج سے بیدا ہوتی ہیں اور یا چران ان کے دفیار تی جم بوتی ہیں اور یا پیاری دو دوام سے بہوای بوتی ہیں ۔ اورجب تک انسان اس کرد خاک پرموج و جب ان اور یا جس اس وقت تک تریم وات و مواج و معاصر جوان خواب تا تک بنیا و ہوئے ہیں ان اس وقت تک تریم وات آدمی اور و معاصر جوان خواب تا تک بنیا و ہوئے ہیں ان اس وقت تک تریم وات ہیں ہوتے ہیں ان اس وقت تک تریم وات و میں ہوتے ہیں ان کی دست بخو ل نہیں ہورئے سکتا تا کران کوزیر و زرکر کے ۔

برمربوط ہیں جو نئے عوامل کے سلسلے کے آبار نے کے بعد شرائیلوزندگی کے ساتھ پرمربوط ہیں جو نئے عوامل کے سلسلے کے آبار نے کے بعد شرائیلوزندگی کے ساتھ پرمربوط ہیں جو نئے عوامل کے سلسلے کے آبار نے کے بعد شرائیلوزندگی کے ساتھ پرمربوط ہیں جو نئے عوامل کے سلسلے کے آبار نے کے بعد شرائیلوزندگی کے ساتھ پرمربوط ہیں جو نئے عوامل کے سلسلے کے آبار نے کے بعد شرائیلوزندگی کے ساتھ پرمربوط ہیں جو نئے عوامل کے سلسلے کے آبار نے کے بعد شرائیلوزندگی کے ساتھ

عوامل تمدن کی وسعنت کی بنا پر صروری آلات کی تبدیلی اور نوا در سی کی طرد فرعی مقررات و قواین کا سبب بوستے بی جوز مانہ کے محضوص شرافط

۱ر موردُ اعرات آیت ۲۵

کی بنیاد پرمسائی املای کے شناما حذات کے سہادے میں بوجاتے ہیں ۔ اور
پر ثابت اصول کی کے ایک سلسلہ سے ہر گھری کے ساتھ استنباط و مرحلا اجراد میں
آتے ہیں ۔ لبندا تغیر بذیرا مور کے لئے ٹایا گار قوائین وضع کئے جاسکتے ہیں مگراسات کے
وضت قانون کے سٹم میں اس قسم کے دو دسنہ سائی میں بنیادی تفاوت موجود ہے بشکا
املام نے خطوا مینت واضی ، تجارتی دوابط ، دوسرے کھوں سے مناسب سیاسی ربط ،
وفاعی مسائل ، غلاج ومعا لو جے امور میں بوری ذرواری اصلاحیت عادل اسلام
کے میں دکردی ہے ۔

جرچیز میاں ہے وہ تغییر پذیر مسائل ہیں جومکن ہے ہرنمانہ یں اس کے اعتبار سے ان کی خصرصبات اوراہمیت بدل جائے اس بنا پراسلامی جہاں بینی ایک ذئدہ و فعال شی ہے کرجن نے متحول امور کے سلئے قانون وضع نہیں کیا جکد معیار کمی وہم مجانب کو بیان کر دیا ہے ۔

حیات اختماعی میں طبیعت سے فائدہ اٹھانے کے ایے اور سطح اِطلاع کواوپر
کے جلنے کے لیے یہ تحول ہوا ہے۔ یکن جو مسائل ذاتی وفطری اصول سے الہام اصل
کرتے ہیں اور وجود آومی کی حقیقت سے آمیختہ ہیں ان کے لئے اسلامی قوائین ایت
ہیں وہ سیرزمان و مکان کے ساتھ معرض طوفان میں قرار نہیں پکڑنے۔ مثلاً فرزند کے
ساتھ والدین کی محبت فطرت کی متعاقب ومتوالی جلوہ ہے ماوہ وحقوق اس بنیاد پر
ومنع کئے جاتے ہیں۔ شائل میراث یہ مبنیہ جاد دائلی رکھتی ہے اس محرح اسان کا
مشکیل خانوادہ کا مقاح ہونا عام اور وسیع قانون ہے۔

3

اس ملے جب سے پیکرردح بہشرین مکرواندیشہ نے سرا بھا اساس دن سے تاکشیب و فراز تمدن کے طلوع وا فول میں پیدا ہو گئے ہیں۔ اس طرح انبان ادراس بنیاد پرج موازین ان سے مربوط بین ان کوبطوا سمکے ذندگی بین ایسے جاتے ہیں اوراس بنیاد پرج موازین ان سے مربوط بین ان کوبطوا سمرار حاری رہا چاہیئے چونکرائن کے اشان کے خوابشات کے ساتھاس ک فات کی گہرائی میں موجود بیں حاور کی طرح انسان کی اخد دون مستقل ہوست بنیادی دگرگون کے ساتھ منبین پائی پائے گی اور کوئی چیزاس کواس کے داستہ سے ند دوک سمتی ہے اور زاس ک راستہ سے ند دوک سمتی ہے اور زاس ک راستہ سے ند دوک سمتی ہے اور زاس ک راہ ید لنے والی ہے ۔

بی وجہے کراسلام نے خاتھی رہ ابط ، عمومی روابط بحقوق افراد کے اصول کے گئے پائدار توانین وضع کئے ہیں گریے توانین پائے عطالت پراستوار ہوں تو پھراس میں کیسے تغیر ہوسکتا ہے ؟ ادر عدالت وفطرت سے درکس سمت کی طرف تغیر دیا حاسکتاہے ؟

اس کے معاوہ مفاہیم اصلی جیسے : وظیند شناسی ، امانت داری ، نوع دوق یا شکا فلسلم و نیانت وجھوٹ جو فرد ادراجتماع دونوں میں پائداری کی صورت میں موجود میں وہ ما بہت است اور تعنیر اپذیر کو باین کر نیوا سے بین کی فطری طورسے اس ثبات و استمرار کوان سے مربوط توانین میں بھی عومیت دی جاتی جاسیان کی اجرائ صورت دگرگون میں -

لبٰذا عام مقردات اوران کی وسعت واسانی جوان ان کی شیاخت حقیقت کے معیار کے ساتھ مدون ہوئے ہیں ۔ اور جریائے معیار کے ساتھ مدون ہوئے ہیں ۔ اور جریائے جستی کے کئی خط سیر کے دتیا طیمیں ایک انتہا ہیں جو میات بیشری کے لیئے وجود رکھتے ہیں وہ عام مقررات معتبرا ورلائن اہمیت ہیں اور برزمانہ ہیں امنا اوں کے ارشاد وادارہ وسازندگی کے باعث ہوئے میں ۔ ارشاد وادارہ وسازندگی کے باعث ہوئے میں ۔

اسلام عمومی طورسے رفع ضرودتوں کے سلے جودائمی توانین ہمارے ہاتھیں نہیں دیمااس کی عقب یسسے کہ تدوین قانون میں جس طرح تطاع درونی ونظری میں ہے توجی کمزودی کی مشتانی ہوتی ہے ۔ اسی طرح اپائداد مسائل کو اویدہ سلیم کرتیا قانون کے فادمولوں کے تہیدہ منظیم میں خوداکی کمزودی کی نشنانی ہوتی ہے ۔

دوسری طرف میم کوید معلوم ہے کرانسان خود محیط وعواص اِجمّاعی کا پرجوسش چندہے۔ وہ اپنے کو طبندی ورفعت عطا کرسکتا ہے۔ بیکن اس کے باوجود کوری علایوں سے معلوظ بنیں ہے۔ کبھی تووہ اپنے واقعی مصالح کی طرف گا مزن بوتا ہے لیکن مجھی ہے مصالح کے برخلاف معصیت کی طرف میں پڑتا ہے۔ اس کو اس بات کا بیتین رکھنا جا ہیئے کہ ہر بدیدہ نوظوری ایک پرارزش نظا کا بین مقبول و تمدّن کا دیتین رکھنا جا ہیئے کہ ہر بدیدہ نوظوری ایک پرارزش نظا کا بین مقبول و تمدّن کا دین مبنی ہواگرا۔ اور کوئی منظمی عقل بھی اس فکری وعقیدتی مستم کی پشت نہای نہیں کرتی ۔

کول مجی ایسی دوش جوآ دمی کوایک بهتر زندگی اور معا دت منزانه حیات کی الر سے جائے تواسائی اس کا مخالف نہیں ہے جکرو کسی ایسی کاش کو ضائے مجس ہونے نہیں دیتا کی ذکر اسلام کا عقیدہ ہے کرکا نات جتنا بھی ہوسکے اس کوابرا ورا نکار کی طرف سیر کرنا چا ہیے ۔ اوراس راستہ میں ہی کوشش وا عتقاد بصورت ایک عالی کوٹر ان ان ماز موکت کو وجود میں لآ اسے ۔

اسلام بیں جس جیزی طرف بہت زورویا گیا ہے وہ دوح و مغلے ذندگی اور وہ داستے بیں جواسی اور مان پرختم ہوئے ہیں ۔ اس لیے اسلام نے افراد کو اپنا داستہ اپنانے اور طاہر زندگی میں کوئی جی طریعت اختیار کرسلے بیں آزاد چھوڑ دیا ہے ۔ اور یہ حذوا کی آیسا میں کوئی جی زمانہ کی چیٹر وفت سے بعدا ہونے والے مقتصنیات یہ حدوا کی ایسا میں اپنے کوا کے سے مطابق کسی نقص سے دوجا د ہونے میں تعنا دو تصادم کی صورت میں اپنے کوا کے

کی طرف بڑھا سکیں اور نئے مرحل ہیں کوسیع وکشادہ وبالا ترسلے بک رسائی ماصل کرکیں چونکہ اسدیم انسان کے جبت کمال بس ایک محصوص بدف دکھتا ہے اور واقعیات پر مجروب کرتا ہے چھیل وشرع کے انہی ارتباط کو آقابی اجتناب سمجھتا ہے جس طرح وہ عقل کو منا بعد اسحاکی بیں شارکر آ ہے ۔ اس طرح محصوص صابطہ کی بنیا دیربت سے مشکلات کے مل کو عقل کے حوالہ کردیا ہے ۔

جن اسبب كى بايراساى تعليمات في جاوداً محكا من يداكيا ب اوراحكا) كوتح كد يخشيا بيرزمانه مين اس كى دفيارسے فالمرہ اٹھا يا جائے وہ عادل اسلامى مکومت کودسیع اختیارات دینا جی راولاس بات کے بٹے کوٹوک کی مسکریں بغیر تکلیف کے ذرہ مائیں حکومت! سلامی محاذ سے کہ موقعیت ومبدیہ شراکھا کے ماتحت اصول کمتی سے استباد کرتے ہوئے زما نہ کے مغتقنیات کے مطابق شاسب وہمآ بنگ توافین و منع کرے \_\_\_\_\_اداس قسم کی بزامہ دیزی کیلئے حکومت اسلامی کواختیادکی میپردگیاس وحبرسے سے کرمسائل اسلامی کے ماہریں نئے مالات کے مفا ىناسىپەطرىغدانىتيادىرى - ا دراجتهاد دا زادى فكرسے استفاده كرىنے بورۇمتى<sup>م</sup> ك مرودتون كو منصوصاً آج كى متوك دندگى كے اومناع كو يكنا نوجون كے بيشرفت كرييش نظر جومسلسل دو بترتي ہے اور شئے يردگرام كاخواه كتنا بى احساس بو ، شرمیت کے ناقال تغیر مالات پرمنطبق کرد ۔ بعنی منرودت تکال اس بات کووا بنا تی ہے کہ معاشرہ کی رفتا پر زندگی نئے سا نمیے میں ڈھن میا ہے اورمعاشرہ کے صورت بنیادی طورسے دگرگوں بوجائے۔

اس قاعدہ کی بٹاپرسم ایسے تعلمہ کی بہائے جائے بین جس سے حساس ترین پیجیدہ مسائل بھی ممل وفصل کے قابل ہوجائے ہیں۔

اسی طرح صرف واقعی فساد وصلاح است!سلامی کے اندر وصنع توانین و صدورا حکام کی علت نہیں ہوتا۔ البتراس قانون وحکم کوا جرائے ترجیح کے لیے استعا کیاجا آہے کیؤکدا مت اسلامی بیت سے مصالح اینے دامن میں لئے ہے ۔ اودای زنده اصل کی بنیاد براسلام نےاسلامی دانشمندوں اور نقبا دکوبراجازت و سے رکھیہے كاگركېين پر دومتضا د چيزون مين مصلحت موجود بوتو كما بميت دا يي مصلحت كورناده الميت والى يرفداكردياجابية ادرمسلاكرىغيرص نبس تعدر اماسة . اسى طرح الركبعى دين حكم لحاقت سے دياده تكليف پرمشتمل بوا دراسس كا اجرا خروری بیوتو وه خود کخو د لغو سو جلئے گا۔ بہی و عوامل ہیں صبوں نے اسلا اگر تخرک دا نغطات بخشاہ ہے اوران پر زنگ جا ودانی حرصادیا ہے۔ اور مہیں سے اسلام کی غیرمحدودموازین برصورت میں اسنے دوام کومحفوظ دکھ سیکتے ہیں ۔ یہ بہت بڑااسشتباہ ہے کرتھ تورکیا جائے کر ہرنظا کا وقانون کی محدود وٰ ایا سُیداری کا سبب جیرار سخ ہے ۔ اریخ کوگردش دینے والے عواس کی تاشر کی میزان کو پیش بنظر رکھنا میا بیٹے "ا کر سرایک کی بائداری یا نایا ُداری سنخس سوجیاتی كيؤكم جبرى عواس اديخى كى الميرجود يكرعواس كمطرح قطعى واجتباب ايذيريين وه نوعِ عامل سنة والبستة بين .الرّناريخ سازعوا مل بائدار بيون توان كاجبرى الرّ اس کیفیت سے ہے اور اگر نایا مُدار میں توان کے نبائج بھی نایا مُیدار ہوں گے۔

کاریخی مواس میں سے ایک خہبی حامل بھی ہے ۔ دینداری ایک تاریخی شت ہے ۔ مذہب اور مدد بہستی کی طرف توم نے " جوانسان کے باطن سے جوسش مازا ہے " ۔ اپنے نفشش کوگوناگوں اشکال اور شرکی مختلف زندگی کے دودان اچھی طرح سے براکیا ہے ۔ اور ادیخ کی بلیعت سنت دا جب تباق ہے کہ پرمستقل زندہ

بوبيت تين اسي طرح إكدارسيد -

یزاویهٔ دید سے جرمسائل میں تظر کرنے کے لئے عینک کاکا کا دیتی ہے اوراس وفت انتخاب بہت تعقب آمیز ہوا ہے کہ جیار ڈشوں کے ملاک اوران کی قیمتوں کی اوائیگی کوایک ایسی بینٹس سے والبتہ کردیں جوتمام مختلف مسائل وحقائق کو ایک خاص ڈاور میں کھینچ لاتی ہے اور تاریخ کے بنیادی واصلی عامل کو صرف اقتصادی مسئلہ نبادیتی ہے۔

اس نظریہ سے انتصادی عائل مخصوص جبری ممیرکا دادا ہو اسبے بجانسانو کے ارادہ سے فارج نظامہائے ارزش کو درہم دہرہم کردیتی سے اوراوضاع سمو دگرگوں کردیتی ہے ۔ لیکن ہم یہ د کمینا چا سنے ہیں کر ممیر جبر میں انسانوں کانفش کیا ہے ؟ اول س برگشت اپذیر ممیریس اختیار لہشروآ زادی کا مسلامواس کو دیگرادی مادی حواد شدسے متمارز کرنا ہے اس کوکس طرح میش کیا جا سکتا ہے ؟

' بمنح واتعات کے تعابے ہیں ہی انبیائے کائم' نے سرتسلیم نہیں کیا ۔ اور ان کی عینیت گزائی محیط کے مرحد شناخت ہیں اوران کی بدٹ گزائی مرحد عمل ہیں شافات نہیں دکھنی تھی کہ وہ تماکی چیزوں کوجر پارس کے کلمہ سے توجیہ کریں ۔ یروفیہ برگزرمان

خس مہ تک مدم قبول منروت در تاریخ باطل ہے۔ اس معبوم کا نبول کرنا کرتاریخ میں ہرچیز ضرودی ہے بیمی اسی صدیک باطل ہے۔ کوئی بھی ا نسان پی منرع قصناوت کی دافع بینی کواس تاعدہ پرنہیں پرکھنا کر بشرکا ایٹارگری عشق سے سرشار ہے اور وہ اقدار وملاک کوعوض کردیتی ہے ، تن پرستی ، تفاخر بخواہشا ، حیوانی شہوات کا تسنو آلاتی ہے اور خلاقیت کمال ، آزادی ، مکرت ، ہدالت کی طرف حرکت کرتی ہے۔ مفتصر ہے کواس کی تمام خصوصیات ایک بمعد ہے۔ تہنا اپنی انزادیت کاذنانی ہے . خواہث ات کا مغیورا ورا شیاد کا غلام ہے ۔۔۔ کیؤکاس وسے کا فیصل مرکز عینی وسلے طرفانہ نہیں ہے ۔ اور جولوگ طوفان جہد گیری میں پڑگئے بین اور اپنے محضوص تقطۂ نظر کو برعنوان تعنیر میبنی مجموع کاریخ اور بنا کا ہے طرفی اعلان کرستے ہیں وہ ہے انصافی کرتے ہیں -

تمام شٰد در مکد مکرمد دوز صیدغدیوصیح بمطابق ۱۲ راگست کا شدم

